# المانى طاقت

مولانا وحيدالدين خال

محتنبهالرساله ،ننی دبلی

|                        | کھور کی چیکل سیننے والے           | w          | ديباجيه                             |
|------------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 794                    | بور قاجیل ہے واقعے<br>ہتہ کے کہ گ | ٣          | 7.2                                 |
| 47                     | يتفر كهسك گيا                     |            | خلا كااعتماد سب سے ٹرااعتماد        |
|                        |                                   | م          | طلاقا مما <i>د سب سے ب</i> را اسماد |
| 44                     | ظالم کا دل لِ گیا                 |            |                                     |
| <b>Y^</b>              | طرهیاکی دلیری                     | ٥          | اندهیرے کے بعد اجالا                |
| <b>79</b>              | اچھی زندگی                        | 4          | مویت کے غار میں بھی                 |
| μ,                     | بارش شروع ہوگئی                   | , <b>A</b> | بے خوفی کاراز                       |
| بوس                    | ا یک سیحی بات                     | 9          | خداکی مدد                           |
| ٣                      | اعلی کرداری ایک مثال              |            |                                     |
|                        | •                                 | 11         | رسول کی بیروی سے                    |
| ۳۳                     | سيائي کی فتح                      | (m         | عزت کیسے متی ہے                     |
| my                     | زنده رسخانی                       | ۱۳۰        | مدداس طرح بھی آتی ہے                |
| ٨٧                     | قناعت                             | 10         | محدکوزیا دہ قیمت مل رہی ہے          |
|                        |                                   | 14         | يه يقين كى طاقت تقى                 |
| .بم                    | توبه نے طاقت وربنا دیا            | 14         | بہا دری یہ ہے۔                      |
| ,<br>44                | موت کے عقیدہ نے زندگی دے دی       |            |                                     |
| سوبم                   | اخلاق کی طاقت                     | 14         | سپیانی کا زور                       |
| سهم                    | اسی سے تعمیر دنیائفی              | ۲.         | دولا كھے مقابلہ میں تبین ہزار       |
| ب<br>ب <sub>ا</sub> نم | جب ذہن کے پردے سے چائیں           | ۲۱         | ايمانى غيرت                         |
| بم                     | صرف الفاظي                        | tr         | انصاف کی جیت                        |

#### Imani Taqat

First Published 1990 Reprinted 1998, 2003

Al-Risala Book Centre

1, Nizamuddin West Market, New Delhi- 110 013, Tel: 2435 1128, 2435 5454

No Copyright: This book does not carry a copyright.

#### بشمالة التحزالة عين

دوسری جنگ عظیم میں برطانیہ کو محوری طاقتوں کے مقابلہ میں کا میابی حاصل ہوئی کر "فریڈم ایٹ بڑ نائٹ "کے مصنف کے الفاظ میں جنگ کے بعد برطانیہ کے پاس آنا تیں گئی نہ تھا کہ وہ اپنی فتح کی توشی میں جراغ جلاسکے بہی وصب کہ جنگ میں فتح پانے کے باوجود وہاں یہ اتقلاب آیا کہ ایک طرف اندرونی طور پرفاتح چرم کی کی کوریت فتم ہوگئ اور دوسری طرف برطانیہ کو اپنے نوآ بادیاتی علاقوں کو آزادی دینے کے لئے مجبور ہونا پڑا۔

بهی معاملہ فردے لئے بھی ہے اور سی قوم کے لئے بھی ۔ جنگ ہی جاروں سے الری جاتی ہے مگر ہتھ ہے ار صرف تباہی لاتے ہیں، وہ تھی کوئی صالح نی چہ بید انہیں کرتے ۔ ہتھ ہے اوکی طاقت کا مصول ہمیشہ اپی بریادی کی قیمت پر ہوتا ہے ۔ مزید اس اصافہ کے ساتھ کہ ہتھ بیاروں کے ذریعہ جیتے والا بھی اتنا ہی ہارتا ہے جتنا ہارنے والا ۔ کیو تکہ جب لڑائی حتم ہوتی ہے تو دونوں فرق تباہ ہو چکے ہوتے ہیں ۔

گربیاں ایک اور بہتھیارہے۔ اس کی طاقت زیادہ ہے اور اس کی فتح بھی بھتی ۔ یہ ہے ایمان وہتیت کی طاقت - اصلی کی طاقت - اس کی طاقت - اس کی ارتبیش کی طاقت - اصلی کی قوت بے بہناہ ہے۔ اس کی مار تبیش بے خطاہ ہوتی ہے - اس سے آدمی کے اندروہ جمت بیدا ہوتی ہے کہ بطل ہرخالی ہاتھ ہوکر کھی اپنے حرییت سے کطاہ ہوتی ہے ۔ اور سے ایسی تسخیری قوت ہے جو دشمن کو اپنا دوست بنایسی ہے ، جو غرکو اپنے اتا شریس شامل کر مسکے۔ یہ لیک ایسی تسخیری قوت ہے جو دشمن کو اپنا دوست بنایسی ہے ، جوغر کو اپنے اتا شریس شامل کر مسکے۔ یہ لیک ایسی تسخیری قوت ہے جو دشمن کو اپنا دوست بنایسی ہے ، جوغر کو اپنے اتا شریس شامل کر مسکے۔

جنگ و مقابلہ کے طریقہ میں ہتھیار استہال ہوتے ہیں اور ایمان اور اخلاق کے طریقہ میں صبر میں ہے ہتھیار والی لڑائی کا ہتھیار ہے رعام طور پر الیسا ہے کہ جب کسی کی طرف سے کوئی نا پہندیدہ بات سامنے آتی ہے تو آدی صرف ایک بات سوچتا ہے ۔۔ "یہ ہمارا مخالف ہے اس کو کچل ڈالو"۔ اور مجر ہر ایک اپنی طاقت اور حالات کے بقدر دو مرے کو کچلے کی کارر وائی متر دع کر دیتا ہے۔ مگر یہ انسان کے امکانات کا بہت ناقص اندازہ ہے۔ خدانے انسان کی نفسیات میں بے حد لچک رکھی ہے۔ یہ ایک ثابت متدہ حقیقت ہے کہ انسان کھی ایک حالت بر قائم نہیں رہتا۔ وہ ہمیشہ بدلتار ہتا ہے۔ اسی لئے قرآن و حدیث میں صبر کی مبت کہ انسان کھی ایک حالت بر قائم نہیں رہتا۔ وہ ہمیشہ بدلتار ہتا ہے۔ اسی لئے قرآن و حدیث میں صبر کی مبت زیادہ تاکیدگی کے مستقبل کے انسان کی خانمان کے انسان برا مربو جائے۔

#### خدا كااغمادسب سيبرا اعماد

دوسری جنگ عظیم میں جب اتحادی طاقتوں نے بالا خرجر منی کوشکست دے دی توہتام نازی لیڈروں کو اسی بران میں بھالنی کے تخت پرالٹکا دیا گیا جہاں وہ سادی دنیا کے قتل کامنصوبہ بنایا کرتے تھے یہ واقعہ اکتوبر ۱۹۸۹ کا ہے۔ بہٹرا ورگو کرنگ نے تو پہلے ہی تو دیس کرلی تھی۔ اس کے بعیب ربن ٹراپ ، کیشل ،کیلیٹن برنر ،الفرٹید روزن برگ ، فرنیک ، ولہم فرک جولیس ،ساکل ، جوڈل ہسس انکوار ہے اور دوسرے نازی لیڈر جوزندہ بیجے تھے ،ایک ایک کرکے ختم کردئے گئے۔

یہ وہ ابٹر رتھے جھول نے جالیس لاکھ بہودیوں کو موت کے گھاٹ آثار دیا تھا اور ان کی اطاک برقیعند کر بیا تھا۔ اضوں نے ایک ایسی خونی جنگ چھٹری تھی جس بیں ان کے مفروضہ رشمنوں کے عسلادہ تو د برمن قوم کے ۲۰ لاکھ سپاہی کام آئے۔ انھوں نے لاکھوں انسانوں کو بیگا تھی چس (Concentration Camp) بیں جانوروں سے برتر زندگی گزار نے کے لئے مجبور کر دیا تھا۔ ان کی درندگی کا یہ عالم تھا کہ اپنے طک میں جانوروں سے برتر زندگی گزار نے کے لئے مجبور کر دیا تھا۔ ان کی درندگی کا یہ عالم تھا کہ اپنے طک الرادیتے مقتول بچر کی کا میں مان تھا۔ ان کی دیجہ کر بھی الرادیتے مقتول بچر کے بیا تھا۔ ان کی ایتھ میں جانتا تھا۔ ان کی ایتھ میں جانتا تھا۔

مگرشکست کے بعدان کا پیمال ہواکہ حب وہ پھانسی کے تختے کے سامنے لائے گئے توان کے جہرے زر دیتھے۔ ان کی ٹانگیں لڑکھڑا رہی تھیں ، وہ کچھ بولنا چاہتے تومعلوم ہوتا کہ زبان ان کاساتھ نہیں دے رہی ہے۔ شعلہ سیان لیڈرگویائی کی طاقت کھوچکے تھے۔ جود وسرول کی زندگیوں سے کھیلئے تھے وہ اپنے انجام کو دیکھ کریاگل ہوگئے۔

جس ببادری کا انحصار صرف مادی سبارے بربو وہ اس وقت بزدلی میں تبدیل ہوجاتی ہے جبکہ مادی سبارا اس سے چین جائے۔ البتہ جس کا اعتماد خدا کے لازوال بر ہو، وہ ہرحال میں شجاعت وعزیمیت کی چنان بنار ہتا ہے ۔ خواہ مادی سبارے اس کا ساتھ دے رہے ہوں یا اس قسم کے تمام خارجی سباروں نے اس کا ساتھ جھوڑ دیا ہو۔

اگرفاداکی مدد کایفین دلول میں زندہ ہوتو اً ومی بھی ما یوسی کاشکار نہیں ہوسکتا۔ وہ طاقت ورتیمنوں میں گھر کر بھی عزم و یم بت کی چیٹان بنارہے گا۔ قاتلوں اور غارت گروں کے ہجوم سے بھی وہ اس طسرے زندہ سلامت نکل اُ کے گا جیسے وہال کسی کا و تو دہی نہتھا۔

#### اندهيرے كے بعد اجالا

قبائی نظام میں آدمی قبیلہ کی حمایت کے تحت زندگی گزارتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ابتدائی زمانہ میں اپنے چیا ابوطالب کی حایت میں رہے جو قبیلہ بنو ہاست مے سردار تھے۔ نبوت کے دسویں سال ابوطالب کا انتقال ہوگیا۔ اس کے بعد قبائی روایات کے مطابق ابولہب قبیلہ نبوہا شم کا سردار مقربہا۔ اس نے آپ کی حایت سے انکار کردیا۔ اب آپ نے ارادہ کیا کہ سی دوسرے قبیلہ کی حایت صاصل کر کے اپنا دعوتی کام جاری رکھیں۔ اس غرض کے تحت آپ نے طائف کاسفر فرمایا۔

طائفن کمہ کے جنوب مشرق میں ۱۹ میل کے فاصلہ بہایک سر بیزوشا داب بہتی تھی۔ وہاں آپ کے بعض رستہ دار تھے۔ چن نچہ آپ اپنے فادم زید بن حارثہ کو نے کرطائف پہنچے۔ اس وقت وہاں کی آبادی میں بعض رستہ دار تھے۔ عبدیا ہیں مسعود اور حبیب۔ آپ ان تبیوں سے ملے۔ مگر ہرایک نے آپ کا ساتھ دینے بیا آپ کی حایت کرنے سے انکار کر دیا۔ ان میں سے ایک تخص نے کہا: فدا نے اگرتم کورسول بنایا ہو تو میں کہ بکا پروہ کھاڑڈوالوں۔ دوسرے نے کہا: فدا کو کیا تحصار سے سواکوئی نہ طاتھا جس کو وہ رسول بنا کر جھے جا۔ میں کہ بکا پروہ کھاڑڈوالوں۔ دوسرے نے کہا: فدا کو کیا تحصار سواکوئی نہ طاتھا جس کو وہ رسول بنا کر جھے جا۔ تیسرے نے کہا: فدا کی قسم سے بات نہیں کروں گا۔ اگرتم رسول ہو تو تحصار اجواب دینا گستانی ہے اور اگرتم جھوٹے بہو تو میرے لئے مناسب نہیں کہ بین تم سے بات کروں دفقال له احدهم ھو تین گو شیاب الکعبیم وہ کا اللہ الکا میں میں اللہ کہا تھول لا نت اعظم خطوراً میں ان ارد علیا المالام ولئی کہنت تکن ب علی اللہ ما ینبغی لی ان اکلاہ ، سیرۃ ابن بہنام جدیا صفحہ ۲۷)

رسول الشرصلى الشعليه وسلم عم كلين موكر والبس موئ مكران لوگوں نے بھر جى آپ كونہ بخشا - انھوں نے بستى كرا الله وسلى الشعليه وسلم عم كلين موكر والبس موئ مكران لوگوں نے بھي اكر تے رہے - آپ كے خادم بستى كرا الله ولك اور بتي مول اور بتي مول اور بتي كور الله بيان كامياب نہ ہوسك - زيد بن حارث نے اپنے كمل سے آپ كو آڑيں لينے كى كوشش كى - مگر وہ آپ كور بانے يى كامياب نہ ہوسك ور آپ كامياب نہ ہوسك اور آپ كام بال موليان موليا در آپ كامياب موليات موليات

رور ہے اس سے کچھ دور جا کر عتب اور سے بید دو بھائیوں کا انگور کا باغ تھا۔ یہاں پہنچتے بہنچتے شام ہوگئ اور آی نے اس باغ میں پناہ لی۔ آپ زخموں سے چور نتھے اور اللّٰہ سے دعاکر رہے تھے کہ خدایا میری مدد

فرماء تمجھے تنہانہ حیوثر دے۔

عتيه ادرسشيبه دونول مشرك تھے۔ مگر حب الفول نے آپ كا صال ديھا توان كو آپ كادير

رجم آگیا- احفول نے اپنے نصرانی غلام کوبلیا جس کا نام عداس تھا۔ اعفول نے عداس سے کہا کہ ان انگوروں کے بھٹ وا وراس سے کہوکہ اس بیں سے کھائے۔ کے بھٹ خوشنے وا وراس سے کہوکہ اس بیں سے کھائے۔ عداس نے ایساہی کیا۔ وہ انگور لے کرآیا اور اس کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ یہ کھاؤ۔ دسول اللہ صلی اللہ کہا اور کہرکھایا۔ یہ کھاؤ۔ دسول اللہ کہا اور کھرکھایا۔

عداس نے آب کے چرہ کی طون دیجھا اورکہا: خدا کی قسم یہ جو آب نے کہا اس ملک کے لوگ ایسانہیں کہتے۔ رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم نے کہا: اے عداس ، تمکس ملک کے رہنے والے موا ورتبھارا دین کیا ہے ۔ عداس نے کہا: یک ارہنے والا موں۔ رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم نے کہا: موصالے یونس بن تی کون تھے۔ رسول الشرصلی الله علیہ وسلم نے کہا: آپ کو کیسے معلوم کریونس بن تی کون تھے۔ رسول الشرصلی الله علیہ وسلم نے کہا: آپ کو کیسے معلوم کریونس بن تی کون تھے۔ رسول الشرصلی الله علیہ وسلم نے کہا: وہ میرے بھائی ہیں۔ وہ بنی تھے اور ہیں ہی بنی موں ( دادے ای کے کان نبیا دائ اسبی ) بیسن کر عداس رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم برجھ بک بٹراا در آپ کے سرا در ہاتھ اور یا دُن کو جے نے لگا۔

عتبدا در شیب اس انظرکو دیکھ رہے ستھے۔ ایک نے دوسرے سے کہا: دیکھواس شخص نے تھارے غلام کو خواب کردیا۔ عداس تحصال برا کہ تم اس کے سراور ہاتھ اور یا دُل کو چوشے گئے۔ عداس نے کہاا ہے میرے آقا، زمین پر اس سے ہہر کوئی چینر نہیں۔ اس آدمی نے جھکوانیں بات بتائی جس کو صوت ایک بنی ہم جان سکتا ہے۔ دونوں نے کہا: اے عداس ، تمعال ابرا ہو۔ وہ تم کو تمعارے دین سے بھیرند دے۔ کیونکہ تیرادین اس کے دین سے بہتر ہے عداس ، تمعار ابرا ہو۔ وہ تم کو تمعارے دین سے بھیرند دے۔ کیونکہ تیرادین اس کے دین سے بہتر ہے دسیرة ابن بہشام جلد ۲ صفحہ ۲۰۱۰)

خدا کے رسول کو ایک ہی سفریس مختلف لوگول سے بین الگ الگ قسم کے سلوک کا تجربہ ہوا: ایک نے آپ کے اوپر متھر کھینئے ۔ ووسرے نے آپ کی ضیافت کی ۔

نيسر كے آپ كى نبوت كا ا قرار كرايا ـ

اس داقعہ میں بہت بڑا سبق ہے۔ یہ بیت کہ اس دنیا میں امکانات کی کوئی صدنہیں۔ یہاں اگر حیث یہ میدان ہیں تو دہیں سایہ دار درخت بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ دنیا کی زندگی میں کچھ لوگوں سے اگر بر ب سلوک کا تجربہ ہوتو آ دمی کو مالوس نہیں ہونا چا ہے ۔ آ دمی اگر نود سچائی پر قائم رہے ۔ دہ اپنے دل کو منفی جذبات سے بجائے تو حمر در اس کو خدائی مدد حاصل ہوگ ۔ ایک قتم کے لوگ اگر اس کا ساتھ نہ دیں گے دوسرے لوگوں کے دل اس کے لئے نرم کرد نے جائیں گے۔

#### موت کےغارمیں بھی

آخریس رسول الله صلی الله علیه وسلم کی باری تقی قریش کو اندازه ہوگیا کہ تمام مسلمانوں کو مدیز بھیجے کے بعداب سیمبرا سلام خود بھی مدینہ جلے جائیں گے۔ چنا نچر بنو ہاشم کے سواتمام قبال قریش کے سروار دارالت دوہ رقصی بن کلاب کا مکان) میں جج ہوئے۔ مشورہ میں مختلف تجویزیں سامنے آئیں۔ بالآخر اس رائے پراتفاق ہوا کہ برقبیلہ کا ایک ایک آ دمی تعوار نے اور بیک وقت حلہ آور موکر محد کو قتل کر دے۔ اس طرح محد کا نون تمام قبائل میں میں جو جائے گا۔ بنو ہاشم تمام تبائل کا مقابلہ نہ کرسکیس کے اور قصاص کے بجائے دیت پر راضی بھا کی بیات کو حب آپ گھرسے با ہوئیں ہوجائے کا مرات کو تمام سرداروں نے آپ کا ممان گھر بیا۔ تاکہ می کو حب آپ گھرسے با ہوئیں تو ایا تک حملہ کرکے آپ کا خاتمہ کر دیں۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم كوان تمام حالات كى خبرتھى اور آب بھى خاموشى كے ساتھ اپنى تياريوں ميں ۔ كى موئے تھے، چنانچہ اپنے طے شدہ منصوب كے مطابق آپ اسى رات كو ابو كمرصديق رمنے كے ساتھ كرسے نكل گئے۔ آپ كمه سے جِل كرچار ميں كے فاصلہ برجبل توركے ايك غار ميں جبپ كر بيچھ گئے ۔ آپ كو اندازہ تھا كہ ذيش كوجب معلوم موكاكد آپ مكر سے چلے گئے ہيں تو وہ آپ كى تلائ ميں إدھر أدھر نكيس گے ۔ اس لئے آپ چاہتے تھے كہ چند دن غار ثور ميں گزاريں اور جب قريش كى تلاش ركے تو مدينہ كاسفر كم يں ۔

اب قریش کسوار چاروں طرف آپ کی تاش میں دوڑ نے گئے ۔ بہاں تک کہ ایک دستہ غارتور تک بھی جہتے گیا۔ یہاں تک کہ ایک دستہ غارتور تک بھی جہتے گیا۔ یہ لوگ تلواریں لئے ہوئے غارتور کے پاس اس طرح کھڑے تھے کہان کے پاکوں رسول الشرصلی الشرطیب وسلم کوا ور الو بکررضی الشرعنہ کود کھا کی دے رہے تھے ۔ یہ انتہائی خطرناک لمحہ تھا۔ ابو یکر صدیق نے کہا: اے خدا کے رسول، دشمن تو یہاں تک پہنچ گیا۔ آپ نے کہا لا تحدون ان اللہ معنا (غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے) بھوا طمینان کے سانھ فرمایا: اے ابو بکر، ان دو کے بارے میں تھا راکیا گیان ہے جن کا نیسرا اللہ مور ایا ابا بک ما ظاملے باشنید اللہ ثالثه مدا)

#### بے نوفی کاراز

رسول الله صلى الله عليه وسلم كغزوات ميس سے ايك غزوہ وات الرقاع ب جوس معين مين آیا۔اس غزوہ کے واقعات میں سے ایک واقعہ وہ ہے جو حصرت جابر رصی اللہ عنہ کے واسطہ سے صبح بخاری (کتاب المغازی) میں نقل مواہے۔سیرت کی کتابوں میں ہی یہ واقعہ معمولی فرق کے ساتھ آیا ہے۔ بنوغطفان كالكشخف حس كانام غورت ابن الحارث تقا، اس في ابني قوم سع لها : كيايي تحمارے لئے محد کوقتل کر دوں (الاا قتل الم همدا) اکفول نے کہا ضرور، مگرتم کیسے ان کوقتل کرو گے۔ غورت فرکها : بین ان کوغفلت کی حالت میں بکروں گا اور قتل کر دوں گا۔ اس کے بعد غورت روانہ ہوا۔ وه ايك مقام يرسيخا جهال رسول الترسلي الترعليدوسلم ابني اصحاب عيساته يراور والعروع تق -اس مقام بر درزمت اور حمار ال تقيس لوگ جهار يون كي ساير بس يليغ موئے تھے رسول الدّرعليه وسلم بھی ایک درخت کے نیچے آرام کرر سے تھے ادر اپنی تلوار آپ نے درخت کی شاخ سے لٹکادی تھی۔ اتنے میں ندکورہ اعرابی دغورث) آپ کوتلاش کرتا ہوا وہاں پہنچاراس نےجب دیکھاکہ آپ تنہا لیٹے ہوئے ہیں ادرآب کی تواری آپ سے الگ درخت کے اویرالک رہی ہے تواس نے برھ کرآپ کی تاوار است باته میں لے در پھر لوار کھین کررسول النصلی الله علیه وسلم کی طرف طرحا اور کہا: آپ کوکون مجھ سے بجائے كالاعدمن ينعك منى آب فرمايا الله عزوج واعرائي في تلواركوبلات بوك كها: ايني اس تلوارك طرف دیکھو بچاس وقت میرے باتھ میں ہے۔ کیاتم کواس سے مور نہیں معلوم ہوتا۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں تم سے کیوں ڈروں رجب کہ مجھ بیتن ہے کہ اللہ مجھے بیائے گا ایمنعنی اللہ مناف آپ کے پُراعتماد جواب ے بعد اعرابی کو اقدام کی محت نہ ہوئی ۔اس نے الوارمیان میں دال کرآب کووالیس کر دی (فشام الاعرابی انسیف)اب آپ نے اعرابی کو مجھایا اور لوگوں کو آواز دی ۔ لوگ آئے تو دیجھا کہ ایک اعرابی آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔آپ نے پورا قصد بتایا۔ اعرابی سہما ہوا تھا کہ اب شاید الوارمیری گردن پر چلے گی۔ مگرای نے اس كو حيور ديا- اس كوكوني سزانه دى رسيرت ابن بهشام جلدس، تفسيرابن كثير جلدادل)

جولوگ اللہ بر بورا مجھرد سرکرلیں ان کوکسی دوسری جیز کا خوف نہیں رہتا۔ یعقیدہ کہ اللہ ایک نندہ ادرطاقت درمستی کی حیثیت سے ہروقت موجو دہان کو ہر دوسری طاقت کے مقابلہ میں نڈر بنا دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دشمن کے مقابلہ میں سی شخص کی سب سے بڑی طاقت بے نونی ہے۔ دشمن کو اگریقین ہوجائے کہ اس کا حرایف اس سے نہیں ڈرٹا تو وہ خود اس سے ڈرنے گتا ہے۔

#### خب را کی مدد

تشمنوں نے مدینکواس طرح گھیرے میں ہے لیا کہ باہرسے ہر شم کی املاد آنا بند ہوگئ رسامان رسد کی اتنی کی ہون کہ لوگ فات کو افتاد کے اسی دوران کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی نے بھوک کی شکامیت کی اور گرتا اٹھا کرد کھایا کہ بیٹ ہر دو برایک پیٹر باندھ رکھا ہے۔ رسول النہ صلی النہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں اپنا کرتا اٹھایا تو آب کے بیٹ برد د

رسول النه صلی الله علیه وسلم کوجب معلوم مواکه مختلف فیاکل ایک ساتھ موکر مدینه پرجمله کرنے والے میں تو آپ فیصحایہ سے شورہ کیا۔ سیم نورہ کیا۔ سیم سے معلوں کے مطابق طے مواکہ مدینہ میں رہ کرم تھا بہ کیاجا کے داس وقت مدینہ میں جو سے مہاڑ دوں ، گھفے درخوں اورم کانات کی دیواروں سے گھرا ہوا تھا۔ شمال مغربی حصد خالی تھا۔ سے مبواکہ اس کھلے ہوئے حصد میں دو بہاڑوں کے درمیاں خندتی کھودی جائے۔ چنانچہ جھے دن کی لگا تارمخت سے ایک خندتی کھود کرتیا رکی گئی۔ بہ خندتی دخمنوں کی لگا تارمخت سے ایک خندتی کھود کرتیا رکی گئی۔ بہ خندتی دخمنوں کی لگا خزدہ خندتی طرفیا ہے۔

میرت کی کمآبون میں خندق کی تفصیلات جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک سوال ساھنے آتا ہے۔" ایک عمولی خندق وہم مُرنی فوج کوروکے کاسبب کیسے بن گئی " نمکورہ تفصیلات کے مطابق پرخندق تقریباً چھ کیو دیر بھر لیوی گئی۔ اور اس کی گہرائی اور چوڑائی ایک عمولی نہرسے زیادہ نہ تھی۔ وہ تقریباً ڈھائی میٹر گہری اور تقریباً تین میٹر چوڑی تھی اس تسمی ایک خندق ایک مسلح فوج کے لئے ایک نالی سے زیادہ محتصد نہا وہو تھی ۔ وہ لوگ باسانی اس کوعود کرے مدینہ میں وہ نہر ہوگئی ۔ وہ لوگ باسانی اس کوعود کرے مدینہ میں وہ نہر ہوگئے سے دو تقات سے ثابت ہوتا ہے کہ اس خندق کے باوچو دسلمان دشمن فوج کی تبروں کی زمیں تھے۔ جسیسا کہ حضرت سعد بن معافر کے مساحقیوں نے گھوڑے کہ کم از کم کچھ لوگ خندق کے دوسری طرف بہنج ہیں کا میاب ہوگئے تھے۔ عمر بن عبدود اور اسس سے کچھسا تھیوں نے گھوڑے پر سوار ہو کر خندق کا جائزہ لیا اور ایک جگہ خندق کو بوگئے کہ گوڑی دیو کا موائزہ لیا اور ایک جگہ خندق کو بھوڑی دیو کھوڑے بوری عبدود کا محت بلہ بھوڑی دیو کھوڑے باں کھر ہوا میں میں عمروبن عبدود مارا گیا ۔ تقریباً ایک مہینہ کایہ محاصرہ اپنے آخری د نوں میں آندھی کا میں تقریباً ایک مہینہ کایہ محاصرہ اپنے آخری د نوں میں آندھی کو حضرت عبین ای طالب نے سے ہوا میں میں عمروبن عبدود مارا گیا ۔ تقریباً ایک مہینہ کایہ محاصرہ اپنے آخری د نوں میں آندھی کے مورت بی بین ای طالب نے سے ہوا میں میں عمروبن عبدود د مارا گیا ۔ تقریباً ایک مہینہ کایہ محاصرہ اپنے آخری د نوں میں آندھی

ا ورطوفان کے بعد ختم ہوگیا۔ آندھی نے وشن کے شکریس آئی بد تواسی بیدا کی کدا بوسفیان نے اونٹ کی رسی کھولے بغیر اونٹ بربیٹے کراس کو ہائکنا شروع کر دیا۔ بھر بھی بیسوال اپنی جگہ باتی ہے کہ۔ اہرارسے زیادہ تعداد کی سلح فوجیں خند ق کو عبور کرکے مدینہ بیں کیوں سراخل ہوئیں جہاں بین ہزار آ دمبوں کا بے سروسا مان قافلدان کی بلغار کو روکنے کے لیے باکل ناکانی نفا۔

اس وال کا تھاب خدائی ایک سنت میں سائے۔ وہ سنت میک التذائی ایمان کی طاقت ان کے دشمنوں کو بڑھاکر دکھا آب ہے تاکہ وہ مرعوب اور ہمیت زدہ ہوجائیں۔ قرآن میں ارشاد مواج "ہم منکروں کے دلوں میں تھارا رعب قرال دیں گئے کیوں کہ انفوں نے ایسی چیزوں کو خداکا شر کی کھر ایاجن کے تن میں خدانے کوئی دلیل بنیں آباری (آل عمران الله الله دیں گئے کیوں کہ الفرت رعب غزدہ خندتی میں اور دوسرے مواقع برطا ہر ہوئی ۔ اس غزوہ میں سلمانوں کی کھو دی ہوئی نالی ان کے دشمنوں کو مہت بڑی خندتی کی صورت میں دکھائی دی۔ تاہم مسلمانوں کو اپنے ہتھوں کو تندی بناکر کس طرح "نالی" کھو دنا صروری ہے۔ اگر وہ نالی کھو دنے میں اپنے ہتھوں کو نہ تھکائیں قوضل ان کی نالی کو خندتی بناکر کس طرح دوسروں کو دکھائے گا۔

الشرتعانی کی نصرت رعب ہو قرن ادل کے مسلما نوں کو کمال درجہ میں حاصل ہوئی وہ بعد کے دور کے مسلما نول کو بھی ل سکتی ہے ۔ کسی اور داستہ پر جلنے والے شنبطان کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ پھران کو خدا کی نصرت کس طرح مطے گی۔ العدی نصرت کا سختی آدمی اس وقت ہوتا ہے جب کہ وہ اپنے آپ کو بی کے ساتھ اس طرح شامل کرے کہ ہو کچھ اس کے پاس ہے اس کو دہ تی کے حوالے کردے ، وہ اپنے مرکما تی تا وہ دوسرے کے مربر رکھ درے جیسا کہ بجرت کے بعد مدمنے کے لوگوں نے کیا ۔

#### رسول کی بیروی سے

فتح مکر کے بعد عرب کے قبال کہ ت سے سلمان بوئے۔ مگر یاوگ زیادہ نراسلام کاسیاسی غلبہ دیوکر مسلمان ہوئے تھے۔ ان کے اندر وہ ذہنی وفکری انقلاب نہیں آیا تھا جو ابتدائی کوگوں ہیں آیا تھا۔ اسلام کے بیض احکام ، خاص طور پرزکا ۃ ان کی آزادا نہ زنرگ کے لئے ناقابل برداشت معلوم ہونے لگی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چندہ اہ پہلے مین اور نجد کے علاقوں میں ان کے در میان ایسے لیڈر ابھرے جو اسلام کا ایسانصور پیش کرنے نفے عیب میں زکواۃ کو منسوخ کردیا گیا تھا۔ ان لیڈردوں ، مثلاً اسود اور مسلمہ نے اپنی بات کو خدا کی بات ثابت کرنے کے لئے نبوت کا دعو کی کردیا تاکہ حس الہا تی زبان میں ان کو فوض کیا گیا ہے۔ اس قسم کی تباوت ہوئی جو زکواۃ کو اپنے اور پر ایک ہو جی خیال کرتے تھے۔ چنانچہ انصوں نے قبائل کی بہند کے عین مطابق نابت ہوئی جو زکواۃ کو اپنے اور پر ایک ہو جی خیال کرتے تھے۔ چنانچہ انصوں کے جو قد در جونی ان محبوثے مدعیان نبوت کا سانفہ دینا شروع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے جو قد در جونی ان محبوثے مدعیان نبوت کا سانفہ دینا شروع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ان توگوں کا حوصلہ اور بڑھا اور یہ فتنہ تیزی سے چیلئے لگا ۔ جن کہ یہ حال ہوا کہ کم ، مدینہ اور طالفت کے ساتھ یہ فری میں جی کے بیا تھی کہ یہ وگئی کہ یہ وگر مدینہ پر محبلہ کی تیا ریاں کر رہے ہیں۔

رسول الشرصی التدعید وسلم نے اپنے آخری زمانہ میں جوکام کئے تھے ان میں سے ایک یہ تھا کہ آپ نے اسامہ بن زید کی قیا دت میں ایک سٹکر نیار کیا اور اس کوحکم ویا کہ وہ رومیوں کے مقابہ کے لئے شام کی طون جائے جہاں اس سے پہلے موتہ کے مقام پر رومیوں نے اسامہ کے والدحصرت زید کوشنہ بید کیا تھا۔ بیشکر روا نہ ہوکرا بھی مدینہ کے باہم پہنچا تھا کہ اس کو رسول التدصی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی بعد خبری اور وہ خلیفہ اول کے حکم کے انتظار میں و میں تھہ گیا۔ رسول التدصی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضہت صدیق اکبر نے اس سٹکر کو آگے روانہ کرنا چا ہا تو بیشتہ صحابہ نے اختلاف کیا۔ ایھوں نے کہا کہ سالم اور بین بعور ہا ہے اورکسی بھی وفت مدینہ پر جملہ موسکتا ہے۔ ایسی صالت میں سٹکر کو مدینہ کے وفاع کے لئے بہاں رکھنا چا ہے نہ کہ ایسی کی دور بھیج و یا جائے ۔ کر حصہت ابو بکر صدیق نے ایسی کسی رائے کہاں رکھنا چا ہے نہ کہ ایسی کی دائے ۔ مرحصہت ابو بکر صدیق نے ایسی کسی رائے کو ماننے سے شدت کے ساتھ انکار کر دیا۔

تمام بڑے بڑے معابا سامدین زیدر فکی سرداری میں مدینہ کے باہر ہم ستھے۔ اس وقت اوگول کے اندر دوباتیں بھٹ کاموضوع بنی ہوئی نفیس - ایک یہ کہ اتنے نازک موقع برا سلامی سشکر کا مدینہ سے دور

اسامدکی سرکر دگی میں صحابہ کالشکر ردمی علاقد کی طرف رواند ہواتو اس کی نجری چاروں طرف بھیل گئیں رہبت سے خالفین کے لئے یہ سلمانوں کے اعتماد کا مظاہرہ بن گیا۔ اعفول نے سوچا کہ مدین ہوالوں کے پاس کا فی طاقت موگی جبھی تووہ اس نازک وقت میں اتنا بڑانشکر دارانسلطنت سے دور مجبج رہے ہیں ۔ بہت سے لوگول نے سوچا کہ مدینہ پراقدام کرنے میں ہم کو توقف کرنا چاہے۔ بہلے یہ دکھینا چاہئے کہ مسلمانوں اور ردمیوں کی جنگ کا کیا نیتج دکھتا ہے۔ اگر مسلمانوں کو اس جنگ میں شکست ہوتی ہے تو وہ اور زیادہ کم زور

بوجائیں کے اور اس کے بعد ان کے اور باقد ام کرنا زیا وہ مناسب ہوگا۔

اسامہ بن زید کے سنگر کور دمیول نے خلاف جہم میں زبر دست کامیا بی ہوئی ۔ اس مہم میں ان کو چالیس دن لگے۔ اسامہ بن زید اس مہم کی قیادت کے لئے موز دول ترین شخص تھے۔ کیونکہ ان کے باپ نرید بن حاریۃ کو دومیول نے مورتہ کی جنگ میں شہید کیا تھا اور ان کے دل میں اپنے باپ کا انتقام لینے کا جذبہ بھڑک رہا تھا ، اسامہ کی رہنمائی میں اسلامی سشکر انتہائی بے حکری سے بطرا اور رومیوں کوشکست دی ۔ اس کے بعد وہ کا فی قیدی اور مال غنیمت کے کر مدمینہ وائیس آئے۔ یہ دیچھ کر باغیول کے حوصلے ٹوٹے گئے۔ اور نسبت آئیا دہ آسانی کے ساتھ ان کوزیر کر دیا گئے۔

# عزت کیسے ملتی ہے

سلناھ پینسلمان فوجیں مصرت ابوہبیدہؓ کی قیادت میں شام کوفتح کرتے ہوئے فلسطین تک بہنچ گئیں۔ عیسائی بیت المقدس میں قلعہ بند ہو گئے اورسلم فوجوں نے اس کوا پیغ محاصرہ میں بے بیا۔ اس وقت عیسا ہوں کی طرف سے صلح کی پیش کش ہوئی جس میں ایک خاص شرط پہنٹی کہ خلیفہ (عرفاروق ؓ) خوداً کرعہد نامہ کی تکمیل کریں ۔ حضرت ابوعبیدہ نے عیسائیوں کی اس بیش کش سے خلیفہ دوم کومطلع کیا۔ آپ نے اصحاب سے شورہ کیا اور بالآخر مدینہ سے نکل کرفسطین کے لئے روانہ ہوئے۔

حضرت عمر فاردت کے ساتھ ایک اونٹ مخفا اور ایک ضادم بہ جب آپ مدسینہ کے باہر سینچے تو آپ نے خادم سے کہا۔ ہم دو ہیں اور سواری ایک ہے۔ اگر ہیں سواری پر بیٹیوں اور تم بیدل صبو تو ہیں تھھارے اور پر بیٹیوں اور تم بیدل صبو تو ہیں تھھارے اور بیٹی سواری پر بیٹیوں اور تم بیدل صبور نوتم میرے اور بیٹل کروں گا۔ اور اگر تم مواری پر بیٹیو تو ٹر ڈالیس کے ۔ اس لئے ہم کو چا بیٹے کہ ہم راستہ کی تین باریاں مقرد کرلیب رچنا پڑسارا سفر اس طرح مے ہوا کہ ایک بارعم فاروق بیٹیت اور خادم اونٹ کی تحیل بیٹو کر حیت ۔ پھر خادم ہوتے ۔ اس کے بعد کچھ دورت ک اونٹ فالی جیٹنا اور دونوں اس کے ساتھ بیدل چی رہے ہوتے ۔ اس طرح سازا سفر مے ہوتا رہا۔

عزت اور ذلت کو الله کی طرف سے مجھنا ایک ایسا عقیدہ ہے جو آومی کو بغیرسی ہھیار کے متھیار والا بن دیتا ہے۔ یعفیدہ آومی کو ایک ایسی خوداعتما دی سکھا آ اہے جو کسی خارجی سہارے کے بغیر اپنی اندرونی طاقت کے اوپر فائم ہوتی ہے اس کا نزانہ آومی کے اندر بوتا ہے نہ کہ اس کے باہر اور جس طاقت کی بنیاد اندرونی جذبہ سر مواس کوکوئی چھیننے والا تھی چیس نہیں سکتا۔

#### خداکی مدد

اریخ کی کتابوں کی بروابیت مشہورہے کہ صفرت غرصی المندعنہ اپنی خلافت کے زمانے میں ایک بار محبد کا خطبہ وے رہے تھے۔ اچانک ان کی تربان سے نکلا: یا مسادیہ قالجب و اسساریہ پہاڑ کی طرف ماریہ ایک فوج سر دار تھے اوران کی مرکر دگی میں مسلح افواج ایران کے سی مقام پرلٹر ہی تفیں۔ اس جنگ کے دوران ایک موقع ایسا آیا کہ دشن کا پلّہ بھاری ہوگیا اورا ندشے ہیدا ہوگیا کہ وہ مسلما نوں کو گھیرے میں لے کران کا خاتم کردیں گے۔ اس وفت بہترین فوج کہ مسلم یہ تھی کہ بیچھے ہمٹ کر بہاڑی اوٹ لے لی جائے تاکہ دشن کے مقابلہ کا مسکنہ فرابلہ وہ ہے۔ اس وفت بہترین فوج کہ مسلم این کے مقدوم حالات میں گھوا ہونے کی دجہ سے بے لاگ طور پر سوچ نہیں پانا ۔ اور یہ بات اس سے اوجھی رہ جانی ہے کہ اس ہنگا می موقع پر اسے کیا کرنا چاہیے ۔ اس وقت اللہ کی مدینہ میں وہ بات کی مددخان جسے ہوتی ہے۔ اس وقت اللہ عاملہ میں ہیش اُن ۔ انڈ نے حضرت مدر بوج عشرت ساریہ سے ایران میں اوجھیل ہوری تھی ۔ اسلامی فوج کا قاصد معدکو جب جنگ کی خرے کر آیا تو میں موری تھی ۔ اسلامی فوج کا قاصد معدکو جب جنگ کی خرے کر آیا تو اس نے بتایا: اے امیرا لمومنین ، ہم شکست کھانے کے قریب تھے کہ ہم نے نصا سے اورانسی یا صادب قابلی اس واز سے ہم ہوست یا رہوگئے ہم نے اپنے لئکر کی بیٹھ بہاڑے فریب کر دی اورا لیڈنے وشن کو شکست دی اور ہوئی ہے۔ اس وقت باب کہا ، اس اُن واز سے ہم ہوست یا رہوگئے ہم نے اپنے لئکر کی بیٹھ بہاڑے فریب کر دی اورا لیڈنے وشن کو شکست دی اور ہوئی بھی بہاڑے فریب کر دی اورا لیڈنے وشن کو شکست دی اور سالم ہوست یا رہوگئے ہے۔ کہ اس ہو کہ کر بیٹھ بہاڑے فریب کر دی اورا لیڈنے وشن کو شکست کی اور سالم ہوگئے ہاں کہا ، ا

اسطوح کے اور واقعات بھی ناریخ کی کتابوں میں آئے ہیں۔ شکلاً اموی خلیف مہشام بن عبد الملک (شمنی اسلامی فوج کوشکست ہوئی ۔ اس فوج میں زیادہ تر شاہ اس فوج میں زیادہ تر شاہ کے ذمانے میں افریقہ میں بربری قبائل سے مقابلہ میں اسلامی فوج کوشکست ہوئی ۔ اس فوج میں زیادہ تر شام کے لوگ تھے اور فوج کی تعدا در تم تھی ۔ ہشام کو خبر ہی تی تو اس نے قسم کھائی کہ اگر میں زندہ رہاتو ا ہیں بربر پر ایک لاکھ آ دمیوں کا اشکر بھیجوں گا اور برسب میرے تنخواہ دار فوجی ہوں گے ۔ اس کے بعد بھرا کی لاکھ بھیجوں گا اور برابر بھیجتا رہوں گا۔ ہوں گا۔ ہیں اور ہیرے میٹیوں اور بیتوں کے سواکوئی باتی مذر ہے ۔ بچران میں بھی فود لوٹر نے کے لئے نکوں گا ، اس کے بعد بہشام نے بشری صفوان گورز افریقہ کے بعد بہشام نے بشری صفوان گورز افریقہ کے بھائی حظالہ بن صفوان کو کی اس بڑار فوج دے کرروانہ کیا۔

اس جنگ کے دوران خلیفہ سٹام بھیار پڑگیا۔ مگراس کا دل برابر میدان مقابلہ کی طرف لگا ہوا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن شدت مرض میں اس کی زبان سے نکا: " حنظلہ اِ میسرہ کے دونوں شکروں میں سے پہلے ایک سے جنگ کرو"، پاس بیٹے ہوئے کوگ سجھے کہ خلیفہ نہ بیان کی صالت میں بڑ بڑار ہا ہے۔ مگردشت کی آواز حنظلہ کو افریقہ میں بینج کئی۔ اکفوں نے ایسا ہی کیا۔ پہلے اس نشکرسے نیٹے جومقام قرن میں تھا۔ ایک شکر کو مقدم کرنے کے بعد دوسرے نشکر برجملکیا جومقام اصنام میں تھا اور فتح پائی۔ دونشکروں کو اس طرح الگ الگ شکست دینے کا یہ واقعہ میں اور انتخاب میں کا ہے۔

# مجھ کوزیادہ قیمت مل رہی ہے

عبدالله بن عباس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں۔ ابو کررضی الله عندی خلافت کے زمانہ میں قبطیرا اور لوگ سخت پریشان ہوگئے۔ ابو کررضی الله عنہ نوگ ندگھراؤ۔ الله حباری تمهارے لئے کشا دگی کی صورت پیدا کردے گا۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ عثمان رضی الله عند کا تجارتی قافلہ شام سے آیا ، اس میں ایک بزار اونٹ تھے اور سب کے سب گیہوں اور کھانے کی چیزوں سے لدے ہوئے سفے۔ یہ خرمد بینہ میں کھیلی توشہر کے تا جرعثمان رضی الله عنہ کے گھر ہینچے۔ انھوں نے دروازہ کھٹکھٹا یا۔ وہ باہرآئے۔ ان کے پاس ایک جا درتھی جس کو وہ اپنے کندھے پر اس طرح ڈالے ہوئے تھے کہ اس کا ایک مراسانے کی طرف د

عثمان رضی الشرعند نے بوچھا: تم لوگ کیوں آئے ہوا در مجھ سے کیا چاہتے ہور تا ہر وں نے کہا: ہم کو یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ آپ کے پاس ایک ہزار اون گیہوں اور غذائی سامان آیا ہے۔ ہم ان کو خرید نا چاہتے ہیں ۔آپ ہمارے ہاتھ یہ غذائی سامان آج دیں تاکہ ہم اس کو مدینہ کے صرورت مندوں تک بہنچا سکیں ۔ عثمان رضی الشرعنہ نے کہا ۔اندر آوُ اور گھریں میچھ کر بات کرو۔ وہ لوگ اندر داخل ہوئے فود کھا کہ غذائی انشیار کے ایک ہزار ڈھیر گھر کے اندر ٹیرے ہوئے ہیں۔

اببات جیت سرون مونی عِمَّان رضی الله عنه نے کہا: میری شام کی خریداری پرتم مجھ کوکتنا زیادہ نفع دو گے۔ انھول نے کہا: وس درہم بیر بارہ درہم عِمَّان رضی الله عنه نے کہا: مجھ کواس سے زیادہ قیمت لل مری ہے۔ انھول نے کہا: وس درہم بیر بچردہ درہم حضرت عُمَّان نے کہا جھ کواس سے کیا دہ قیمت لل رہی ہے۔ انھول نے کہا اچھا دس درہم بربیندرہ درہم سے مضرت عُمَّان نے کہا کہ جھ کواس سے جی زیادہ لا رہا ہے۔ انھول نے کہا کہ کون آب کواس سے زیادہ دس درہم کے بدلے دس درہم مل رہا ہے۔ کھرکیاتم اس سب رہا ہے۔ انھول نے کہا کہ کون آب کواس سے زیادہ دس درہم کے بدلے دس درہم مل رہا ہے۔ کھرکیاتم اس سے بہال جمع ہیں۔ حضرت عُمَّان نے کہا کہ جھ کو ہر ایک درہم کے بدلے دس درہم مل رہا ہے۔ کھرکیاتم اس سے کہالہ جھ کو ہر ایک درہم کے بدلے دس درہم مل رہا ہے۔ کھرکیاتم اس سے کہالہ جھ کو ہر ایک درہم کے بدلے دس درہم مل رہا ہے۔ کھرکیاتم اس سے کہ جو شخص نیکی کے کہا تواس کے لئے اس کا دس گن بدلہ ہے (انعام ۱۹۰۰) تو اے مدینہ کے تاہم کواہ رہوکہ میں نے یہ تمام غذائی سامان اللہ کے دیے شہر کے ضرورت مندوں پرصد قدکر دیا (العقریات السلامیہ ۲۵ ہی خدا کے وعد دل پر بھین آدی کے حوصلہ کواتنا بلند کر دیتا ہے کہ بڑی سے بڑی قسر بانی اللہ کھی اس کے لئے کوئی مشکل چزینبس رہتی ۔

#### یہ یقین کی طاقت تھی

قریش کے لوگوں میں ایک شخص عَمرو بی عبد وُد نام کا تھا۔ دہ غیم عولی ڈیل ڈول کا پہلوان اُدی تھا۔ بدر کی لڑائی میں وہ قریش کی طرف سے مثر یک ہواا ور زخی ہوکر بھاگا۔اسی زخم کی وجہ سے دہ اُھد کی لڑائی میں شریک نہ ہوسکا۔غزوہ ختاق کا وقت آیا تو وہ بڑی شان کے ساتھ نکلا۔ ایک مقام برجہاں خندق کی چوڑائی نسبتاً کم تھی وہ گھوڑا کداکر مسلمانوں کی طرف آگیا اور آ واز دی کہ کون جھے سے جنگ کرتا ہے۔ علی بن ابی طالب اُسے اور کہا کہ اے خدا کے رسول مجھے اس سے لڑنے کی اجازت دیے ہے۔ آپ نے کہا کہ میں عروبن عبدود ہے، بیٹھو (ان مع عمد احباس) وہ بیٹھ گئے۔ عروبن عبدود نے دوبارہ آ واز دی کہ تھا ری وہ جنت کہاں ہے جس کے متعلق تھو ارائک ہے کہتم میں سے جنتی مارا جائے گا وہ اس میں واض ہوگا ۔ وہ جنت کہاں ہے جس کے متعلق تھو ارائک ہے کہتم میں سے جنتی مارا جائے گا وہ اس میں واض ہوگا ۔ وہ جنت کہاں ہے وہ وہ عروبی کیوں حضرت علی دوبارہ انٹر نے بھر فرمایا کہ یہ عروبی کیوں انٹر علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ دی۔ دوبارہ النہ صلی النہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔

حضرت علی بیلی تو دیو بیکی عرون عبدود کے مقابلہ میں وہ بچہ دکھائی دیتے تھے۔ عموب عبدود نے کہا: اے میرے بھتیج، جھکونا لپسندہ کہیں تھا را نون بہا وَں۔ حضرت علی نے کہا: گرفدا کی تسم میں تھا را نون بہانے کو برانہ بیس تھیتا۔ یہ سن کر عمروی عبدد دعضہ میں آگیا۔ وہ ابنے کھوڑے سے اتر پڑا اور حضرت علی بیراتی زورسے تلوار ماری کہ وہ ان کی ڈھال کو توڑتی مہوئی ان کے سرترک بین گئی۔ گر زخم کھاکر حضرت علی کی شجاعت میں اور اضا فرموگیا۔ حضرت علی نے انتہائی تیزی کے ساتھ ہوا بی وارکیا۔ حضرت علی کی تلوار عمروبی عبدود و کے کندھے پر ٹری اور اس کی گردن کی رگ کٹ تھی۔ وہ ابنے بھاری بھر کم جسم کے ساتھ زمین برگر بڑا اور اس کے گریے سے غبار اڑا۔ اس کے بعد تکبیر کی آ فاز سنائی دی توصحا بہ نے جان لیا کہ حضرت علی کی طرف ایک فلم منسوب نے جان لیا کہ حضرت علی کی طرف ایک فلم منسوب سے جس کے دوشعریہ بیں :

اليوم يمنعنى العندار حفيظتى ومصمم فى الرأس ليس بنابى المختصب التخسين العندار حفيظتى ومصمم فى الرأس ليس بنابى المختصب التخسين الله خاذل دين المدرية يا معشى الاحزامب مير يحفظ (ايما فى ناج جَمَعُ كُومِهِ الكُنْ سروك ديا اور ضرب (دشمن كے) سرم چوكن والى نبيس - ا كم مسلمانول كى جاعت ، تم مركزيد كمان نه كروك الله اين وين اور اين نبى كورسواكرك كا

#### بہادری یہ ہے

حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حفرت علی جو تھے خلیفہ مقرر ہوئے۔ اس وقت ملکی اُسطام منتشر ہور ہا تھا۔ حضرت علی نے نظم ونسق کو ازمر نو درست کرنے کے لئے حضرت عثمان کے زمانہ کے عمال بدل دئے۔ امیر معاویہ شام کے عامل (گورنر) چلے آرہے تھے۔ حضرت علی نے ان کی جگہ سہل بن صنیف کو حکومت شام کا فرمان وے کر دوانہ کیا۔ وہ تبوک بہنچے تھے کہ امیر معاویہ کے سواروں نے دو کا اور سہل کو مدینہ واہیں ہونے پر مجبور کیا۔ حضرت علی نے امیر معاویہ کو کھا کہ مہاجرین وانصار نے اتفاق عام کے ساتھ میرے ہاتھ بر سبیت کی ہے۔ اس کے بعد مزید اسباب بر سبیت کی ہے۔ اس کے بعد مزید اسباب بر سبیت کی ہے۔ اس کے بعد مزید اسباب بحث ہوتے گئے ، بیال تک کے حجل اور صفیان کی لڑائیاں بیش آئیں جن جی تقریباً ، مہزاد سہال نو و مسلال نو و مسلال اور مسلال کے تھا تھی۔ کی تقریباً ، مہزاد سہال نو و مسلال اور مسلل کی تلوار سے ہلاک ہو گئے۔

جنگ صفین (۳۷ ه) کے آخرز ماند کا واقعہ ہے۔ حضرت علی نوج کے آگے تھے۔ وہ صفوں کو پیچرتے ہوئے امیر معاویہ خل کا نون کیوں پیچرتے ہوئے امیر معاویہ خلاکا نون کیوں بہتے ہوئے امیر معاویہ خلاکا نون کیوں بہتے ہو۔ آ وُہم تم لڑکر باہم فیصلہ کولیں "امیر معاویہ کے ساتھی عموبن العاص نے کہا: بات توانعا است کی ہے۔ امیر معاویہ نے کہا: کیاتم کو معلوم نہیں کہ جو اس شخص سے مقابلہ کرتا ہے وہ زیرہ نہیں بجیتا ۔ عمود بن العاص نے دوبارہ کہا: ہو کچھ بھی ہو، تم کو مقابلہ کے لئے مکنا چاہئے ۔ امیر معاویہ نے کہا: تم چاہئے ہو کھے کو مواد کہ عجہ کو مواکر میرے منصب برقابق ہوجاد ک

امیرمعاویہ جب ساسنے نہیں آئے قوع و بن العاص نود مصرت علی سے مقابلہ کے لئے نکلے۔ دیر تک دونوں میں شمنیرز نی کامقا بلہ ہوتا رہا۔ آخر حضرت علی نے ایساسحت وارکیا جس سے بچیا ممکن نرتھا۔ عمرو بن العاص بد تواس ہوکر اپنے گھوڑ ہے سے لا کھڑائے اور زمین پر اس طرح گرٹپ کہ ان کا جسم ننگا ہوگیا۔ حضرت علی نے جب عروبن العاص کو برہنہ حالت میں زمین پر پڑا ہوا دیکھا تو اپنا منھ بھیرلیا اور ان کو چھوڑ کر اپنی فوج میں واپس آگئے۔

عمروین انعاص بے صدبہوشیاراً دمی تھے ۔ وہ امیرمعاویہ کے دست داست تھے ۔ حصرت علی اس وقت عمروین انعاص کا خاتمہ کرکے امیرمعاویہ کی مخالفانہ مہم کا خاتمہ کرسکتے تھے ۔ مگر حربیٹ کوبرہہنہ حالت میں دیچھ کراخیں شرم آگئ ۔ اپنے سخت ترین مدمقابل پر پوری طرح قابو پانے کے با د بوو وہ اس کو حجود ٹر کرچلے آئے۔ ان کی بہا دری نے گوارا نہ کیا کہ وہ عاجز حربیف کو اپن تلوار کا نشانہ بنائیں ۔

#### سياني كازور

ابن بہنام نے نقل کیا ہے کہ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کے بعد سب سے پہلے جس نے لوگوں کے سامنے با واز بلند قرآن ٹرھا وہ عبداللہ بن سعود رضی اللہ عنہ ستے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ایک روز جمع ہوئے۔ انھوں نے کہا : خدا کی قسم قریش نے ابھی تک اس قرآن کو بلند آواز سے بہیں سنا ۔ کیا کوئی ہے جو قریش کے لوگوں کو قرآن سنا ہے ۔ حضرت عبداللہ بن سسعود نے کہا ، بیس سناول گا۔ عبداللہ بن سعود دبلے اور کمز ورجبم کے تھے۔ مکہ میں ان کا کوئی قبیلہ بھی نہ تھا جو ان کی حمایت کرے۔ وہ اس وقت لوگوں کی بخریاں چرا نے تھے اور "ابن ام عبد" کے نام سے جانے جاتے تھے ۔ چنا بخرآ ہے کے ساتھوں نے کہا کہ تھا رے بار سے میں بھی ڈریش کورو کے ۔ عبداللہ بن سعود نے کہا : مجھے جانے دو ،کیونکہ اور قریش جب اس برچملہ کریں تو اس کا قبیلہ قریش کورو کے ۔ عبداللہ بن سعود نے کہا : مجھے جانے دو ،کیونکہ الشریری مدد کرے گا۔

حضرت عبدالله بن مسود روانه بوئ اوراس مقام برسیخ جهان قریش کے لوگ تھے۔ وہ ان کے باس کھڑے بوگئے۔ بسم اللہ الرحمٰ الرحمٰ کہا اوراس کے بعد لمبند اواز سے سورہ رحمٰ بیر هنا شروع کیا۔ دہ پیر ہیے ہوئے کہ بسم اللہ الرحمٰ الرحمٰ کہا اوراس کے بعد لمبند ابن ام عبد کیا ٹیرھ رہا ہے "کسی نے دہ پیر ہیے اس کلام کا کوئی حصدہ بو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) پر اتراہے۔ یہ سن کروہ المصاور عبدالله بن سود اپنے ساتھیوں کے منھر پر مارنا شروع کیا۔ تاہم وہ برابر بیر صفتے رہے۔ اس کے بعدجہ عبدالله بن سود اپنے ساتھیوں کے باس وابس آئے توان کے چہرے پر مار کا نشان ظاہر ہو چکا تھا۔ وگوں نے دیجھ کہا بتھارے بارے میں ہم کو اس کا اندلیشہ تھا۔ عبداللہ بن سعود نے کہا : خدا کے دشن آج مجھ کو جننا کم ورمعلوم ہو سے اتنا کم دور اس کا اندلیشہ تھا۔ عبداللہ بن سعود نے کہا : خدا کے دشن آج مجھ کو جننا کم در معلوم ہو سے اتنا کم دور اور بسمار اللہ بن سعود نے کہا : خدا کے دشن آج مجھ کو جننا کم در اور بسمار اللہ وہ کے اندریہ قوت کہاں سے آئی کہ وہ کسی ما دی تحفظ کے بغیر د شمنوں اللہ کم در اور اس کہ اللہ میں اس طرح جا کہاں سے آئی کہ وہ کسی ما دی تحفظ کے بغیر د شمنوں اس قوت کا را زسچائی بریش اور قریش باطل بر ۔ کے حجم برگھس گیا ور ان کو بلند آ واز سے وہ کلام سنانے لگا جس کا سننا ان کو سب سے زیادہ ناگوار تھا۔ اس قوت کا را زسچائی بریش بی سے وہ کو کا لیفین تھا کہ دہ تی بریس اور قریش باطل بر ۔ کے حجم برگھس گیا ور ان کی بریس ان کے جو ان انشروع کی تو ان کا بھین تھا کہ دہ تی بریس کو رکھوں کہاں کے دل نے کہا کہ کہا کہ دہ تی بریس کی زبان میں ان کے جواب کے لئے کھینہیں ہے۔ ان کی جادیت صوف اس بات کا شوت کے کہنہیں ہے۔ ان کی جادیت صوف اس بات کا شوت

تفی کہ دسیں کے میدان میں وہ اپنے کو باہل بے بس پار ہے ہیں ، عبدالتلہ بن مسعود سبجائی کے زور سے زور آور تھے ، اور یقیناً سبجائی کازور سب سے بڑا زور ہوتا ہے۔

ونیائی رزم گاہ بیں بہادر بننے کا رازیہ نہیں ہے کہ آدمی پرمشکلات نگرری مشکلات تواس دنیا بیں ہرایک کے لئے آتی بیں۔ بہادری کا اصل رازیہ ہے کہ آدمی کے پاس کوئی ایسا یفین ہو جواپنے مقصد کے مقابلہ میں مشکلات کو اس کے لئے حقیر بنادے۔ دکھوں کی اس دنیا بیں مشکلات کو وہی شخص جھیلتا ہے جس کو مشکلات سے بڑی کوئی چیز ل گئی ہو۔

مومن کو یہ چیز کمال درجہ بیں عاصل ہوتی ہے۔ اس کے پاس ایک ایساحق ہوتا ہے جس کی عظمت اور صداقت براسے اد فی شعبہ بہیں ہوتا۔ مزید یہ کہ اسے بھین ہوتا ہے کہ اس راہ بیں ہر قربانی آخرت میں اس کی کامیا بیوں میں اضافہ کرنے ہے ہم عنی بوگ ۔ یہ یہ یہ سے بھین اس کے لئے می کے اعلان کو ایک السی دنت بنادیتا ہے جس کا مروز کو بھی ختم نہ ہو ۔ خیا بھین کی جارجیت صرف اس کے اس بھین میں اصنافہ کرتی ہے کہ وہ سراسرتی برہے اور اس کے مخالفین مراسر باطل بر ۔ جارجیت در اصل سچائی کے میدان میں اپنی شکست کا اعلان ہے ۔ مخالفین کی جارجیت ایمان و اسلام کے داعی کے لئے اس بات کا ثبوت ہوتی ہے کہ اس کے مخالفین دلیل کے میدان میں اپنی بازی ہار چکے ہیں۔ کیوں کہ جس کے باس دبیل کی طاقت ہو وہ کھی جارحیت کی طاقت اس بات کا میدان میں اپنی بازی ہار چکے ہیں۔ کیوں کہ جس کے پاس دبیل کی طاقت ہو وہ کھی جارحیت کی طاقت اس بات کا میدان میں کرتا ۔

سپائی ایک اعلی ترین ذہنی یافت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سپائی کی طاقت کا خزائد آدمی کے اپنے اندر بہوتا ہے۔ دوسری طاقتیں خارجی طاقتیں ہیں ، ان کا خزاندا ومی کے اپنے وجود کے باہر ہوتا ہے۔ دوسری طاقتوں کا ذخرہ محدود ہوتا ہے۔ دہ کسی نکسی دقت ختم ہوجاتا ہے۔ یہ چیزیں نازک حالات میں خود اپنے بچاؤ کی فکر میں لگ جاتی ہیں ، اس بنا پر وہ نازک مواقع برآ دمی کا ساتھ جھوڑ دیتی ہیں۔ مگر سپائی کا معالمہ بالک مختلف ہے۔ سبجائی وہ اتھاہ طاقت ہے جس کا ذخہ و مجمی ختم نہیں ہوتا۔ سبجائی جب ایک بارکسی کو معالمہ بالک مختلف ہے۔ بی مان کے ساتھ ساتھ باتی رہتی ہے ، وہ کسی حال ہیں اس سے جدا نہیں ہوتی ۔ بیائی کی طاقت آخرہ تن نک آ دمی کا سہرا رہنی ہے ۔ حتی کہ اس دقت بھی جب کہ بطا ہراس کے ساتھ کوئی طاقت موجود نہیں ہوتی ۔

مومن کو جو سپائی ملتی ہے دہ خود خدا مونا ہے مومن خداکو سب سے بڑی حقیقت کے طور بربالیتا ہے۔ بھر حو سب سے بڑی مبتی کو بالے دہ اس کے بعد سی چھوٹی چیز سے کبوں ڈرے گا۔ اس کے بعد توکوئی چیز بانے کے لیے ا باتی ہی نہیں رہتی ۔

#### دولا كھ كے مق ابلہ ميں تين ہزار

صلح صدیدی بورث میں اسول النه صلی الله علیه و کم دورق خطوط اطرات کے کم انوں کے نام دوانہ کے نام دوانہ کے نام دوانہ کے نام دوانہ کے ان ہیں سے ایک خطوط کم بصری کے نام تھا جو آب نے صارت بن عمیرازدی رہ کے ہاتھ دوانہ کیا۔ وہ آپ کا مکتوب لے کرشام کے سرحدی مقام موتہ پہنچے تھے کہ دہاں کے حاکم شرحبیل بن عروضانی نے ان کو گرفتا در کیا اوراس کے بعد شل کرا دیا۔ یہ شرحبیل قیصر دوم کی طرف سے اس علاقہ کا حاکم مقلہ اس واقعہ سے ان سابقہ خبروں کی تصدیق ہوگئ کہ دوئی حکومت مدینہ کی اسلامی حکومت کے بارے ہیں جا دھانہ الادے رکھتی ہے۔ جنانچ جب حضرت حادث کے قتل کی خبر مدینہ پہنچ تو آپ نے اس خسانی حاکم کی جارحیت کا جواب دینے کے لئے فوراً ایک فون روانہ کی۔ اس فوج میں تین ہزا رہ سلمان تھے اور اس کا سروار حضرت زیرین حادثہ رخ کو بنایا گیا تھا۔

زیدبن حارشرخ کی فیادت میں پرٹ کردوانہ ہوکر معان (شام) بہنجا توموم ہوا کہ غسائی صاکم نے دومرے قبائل کی مددسے ایک لاکھ کی فوج تم کرلی ہے ، اسی کے ساتھ نود قیصر دوم ایک لاکھ فوج کے ساتھ اس کی مدد برار ہا ہے ۔ اس خبر کے بعد اسلامی فوج محان میں دو دن تک رکی دی اور با ہم شورے ہوئے رہے ، بہت سے لوگوں کی دائے تھی کہ نین ہزار اور دولا کھ کا تنامب بہت غیر معولی ہے ، اس لئے ہم کوچلہ ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ دسلم کو خط محکم کے صورت حال سے مطلع کریں ۔ تاکہ آپ یا تو ہماری مدد کے لئے مزید فوج بھی بین یا دوم المناسب حکم دیں ، آخر عبد الله بن رواح کھڑے ہوئے اور اعفوں نے مسلما نوں کو اہما دے بھی میں یا دوم المناسب حکم دیں ، آخر عبد الله بن رواح کھڑے ہوئے اور اعفوں نے مسلما نوں کو اہما دیے ہوئے کہا : اے لوگو خلالی قسم میں سے تھی اس میں کہ فرود کی جز ہے جس کی طلب میں تم نظے ہو یعنی شہادت ہم گئن یا قوت یا کٹر ت کی بنا پر نہیں لڑتے ۔ ہم تواس دین کے ذریعہ لڑتے ہیں جس سے اللہ نے ہم کوعز ت میں جس ایک شرعور کیوں کہ اس کا نیتے دو میں سے ایک خوبی سے خالی نہیں ۔ یا فتح یا سے بہا دت رسیرت ابن ہشام )

حضرت عبدالله بن رواص کاس تظریر کے بعد لوگ بول اٹھے: خدا کی قسم بن رواح نے میچے کہا۔ چنا نجہ لوگ آگ بڑھے اور اس قدر بے جگری سے لڑے کہ دشمنوں کو پیچھے دھکیل دیا۔ اس جنگ میں اگرچ سلمنانوں کی کافی جانیں گئیں۔ مگر دولا کھ رومیوں کے مقابلہ میں تین ہزار نے محض اپنے ایمان کی بدولت ایسی بہا دری دکھائی کہ ردمی ہمینشہ کے لئے مرعوب ہوگئے اور اس کے بعد وہ کہمی مسلما نوں پر فتح نہ یا سکے۔

#### ايمانى غيرست

جنگ قادسید رسیدی کے دا قعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص میں کی فوج میں ایک تحصرت سعد بن ابی وقاص می وجہ کی فوج میں ایک تخص ابو محبن تعفی تقطے وہ بہت بہا در تقے مگر تہمی تھی شراب بی لیا کرتے تھے ہیں کی وجہ سے ان کو کوڑے گئے تھے۔ بالا فرحضرت سعد بن ابی وقاص نے ان کو ایک خمہ میں قید کر دیا ۔ ایک دوز حضرت سعد زخی تھے اور اپنے خمہ کے پاس بلندی پر میٹھ کر فوج کو ہدایات دے در سے تھے۔ اس دن ایمانی فوج کو فوج کا فرد میں ہورہے تھے۔ ابو محبن تعنی میٹریاں فوج کا زور میہت زیادہ تھے۔ ابو محبن تعنی میٹریاں میں بہتے ہوئے یہ نظر دیکھ رہے تھے۔ انفول نے وکھ کے عالم میں بہتے موٹے یہ نظر دیکھ رہے تھے۔ انفول نے وکھ کے عالم میں بہتے موٹے یہ نظر دیکھ رہے تھے۔ انفول نے وکھ کے عالم میں بہتے موٹے یہ نظر دیکھ رہے تھے۔ انفول نے وکھ کے عالم میں بہتے موٹے یہ نظر دیکھ رہے تھے۔ انفول نے وکھ کے عالم میں بہتے موٹے یہ نظر دیکھ دیے تھے۔ انفول نے وکھ کے عالم میں بہتے موٹے یہ نظر دیکھ دیے۔

بالآخرمسلمانول کوکامیابی بوئی ۔ ابوجین فوراً لوٹے اور گھوڑا اور ستھیار والبس کرے دوبارہ بریاب بہن لیں ۔ حضرت سعد شام کو گھریس آئے توان کی بیری نے بچھا کہ آج تمھاری لڑائیکسی رہی ۔ ایمنوں نے کہا کہ آخ کی لڑائی بڑی بحت کی لڑائی بڑی بحت تھی ۔ بہال تک کہ اللہ نے ایک شخص کو حیت کبرے گھوڑ ہے برسوار کرکے بھیج دیا ۔ اگریس نے ابوجین کو زنجیروں میں باندھانہ ہوتا تو بیس مجھا کہ یہ ابوجین کے حیلے ہیں۔ بیوی نے کہا کہ خدا کی قسم دہ ابوجین ہی تھے ۔ اس کے بعد العنوں نے سارا قصد بتایا رحضرت سعد نے ابوجین کو بلایا اور ان کی زنجیری کھول دیں اور کہا: خدا کی قسم اب بیں شراب بینے پرتم کو سزانہیں دوں گا ۔ ابوجین تعفیٰ نے کہا: میں جی خدا کی قسم اب جبی شراب بینے پرتم کو سزانہیں دوں گا ۔ ابوجین تعفیٰ نے کہا: میں جی خدا کی قسم اب حیمی شراب بینے اللہ کا اس بھا اب دا)

غیرت مندا دی ایک مولی داقعہ سے بھی تراپ اٹھتا ہے۔ مگر حیثخص غیرت سے خالی ہواس کی اصلاح کے لئے کوئی بڑی سے بڑی چے بھی ناکانی ثابت ہوتی ہے۔

### انصاف كى جيت

حضرت عمرين عبدالعزينه (١٠١٠ هـ) يانچوس ضليفه را شدبين آب كيضادم ابواميه كهته بس كه يس نے ايك روز آپ كى الميد سے كہا كم سوركى دال كھاتے كھاتے ميرا براحال مؤكّرا بے مفاتون نے جواب ديا: تھارے خلیفہ کا بھی روز کا کھانا یہ ہے۔ آپسے پہلے خلیفہ کی حفاظت کے لئے ایک سوسیا ہی مقرر تھے، جب آپ خلیفہ ہوئے توآپ نے سب کودوسرے سرکاری کاموں میں لگادیا اور فرمایا: میری حفاظت کے لئے تضاو قدری کافی ہے۔ یہ استیخص کاحال تھا جس کی سلطنت کے حدود سندھ سے لے کر فرانس کہ پھیلے ہوئے تھے۔ آب کی خلافت کے زمان کا وافعہ سے کہ سم قند کے باشندوں کا ایک وفد آیا۔اس نے ایک فوی سردار تتیببربن سلم بابل کے بارے میں پر شکابیت کی کدا سلامی قاعدہ کےمطابق ایفوں نے ہم کوبیشگی تنبیر نہیں کی ا در ہمارے شہریں اچانک اپنی فوجیں داخل کر دیں۔ لہذا ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے۔ سمرقند کی فتح حضرت عمر بن عبدالعزیزے پہلے بدوئی تھی۔ اور اب اس برسات سال گزر چکے تھے۔ مگرآپ نے انصاف کے تقاضے کو بیرا کرنا صروری سمجھا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے علق کے حاکم کو تھاکہ سم قند کے لوگوں کے مقدمہ کی ساعت کے لئے ایک خصوصی فاضی مفرر کریں - واق کے حاکم نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور جمیع بن حاضرالبابی کو اس كا قاصى مقرركيا - ان كى عدالت بين مقدمه پش موا - دونون فريت ني آزاد اند طوريرا پيندا پيند ولائل بیش کئے ۔ آخر میں قاضی نے سمرقند والوں کی شکایت کو درست فرار دیتے ہوئے فیصلہ سنایا کہ ' \_ مسلمانوں کی فوج سم قندکو جھوڑ کر باہر آ جائے اور اہل سم قندکوان کا قلعہ اور تمام دوسری چیزی واہس كردى جائيس اس كے بعد اسلامی قاعدہ كے مطابق مسلما نول كا فوجي سردار ان كے سامنے ضروري شرطيس پیش کرے۔ اگر وہ تمام شرطوں کو ماننے سے انکار کر دیں نؤ بھراس کے بعدان سے جنگ کی جائے۔ اسلامی فوج اس وقت فاتحان حیثیت رکھنی تفی ۔ اس نے جین جیسے ملک کے با دشاہوں کھی محسیار ڈا لنے پر محبور کر دیا نھا۔ مگر عب قاضی نے اپنا فیصلہ سنا یا تواسلا می فوج کے سردارنے کسی عبث کے بعنہ پیسر اس کو مان لیا۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ بوری فوج سم قند حصور کر کل آئے۔ تا ہم اس برعمل درآ مدی نوبت نہیں اً ئى ُ رسمرَّقند کے لوگول نے جب دیجھا کەسلمان اس قدر باا صول ا ورانضا ت بیند بیں نو وہ جیران رہ گئے ۔ اس سے پہلے انفوں نے تھی ایسے بےلاگ انصاف کا تجریز بہیں کیا تھا۔ انھوں نے محسوس کیا کہ مسلم فوج کا آناان کے لئے رحمت کا آنا ہے ۔ چنانچہ الحنول نے اپن مرضی اور خوش سے سلم حکومت کو قبول کرلیاء وہ کہدا تھے: خوش آمدید بم آیپ کے طبع وفرمال بروار بس (حدیدا سمعنا واطعنا، فتوح البلدان للبلاذری)

# مجھور کی جیل پینے والے

موجوده افغانستان قدیم زماندین بجستان کهاجاتا تفاراس کا دارانسلطنت کابل تفاریهال ایک ترک راجه کی حکومت تلی و بده مذمرب کومانتا تفاا دراس کا حاندانی لقب و تبییل (زُندبیل) کهاریه علاقه امیر معاویه کے زماندیں اسلائی خلافت بیس شامل موار تبییل نے ابتداءً اسلامی فوجوں سے مقابلہ کیا۔ اس کے بعداس نے دس لاکھ درہم سالا نہ خراج پرمعا بدہ کر کے این نے لئے امان حاصل کرئی ر تبییل ایک مدست کے بعداس نے دس لاکھ درہم سالا نہ خراج پرمعا بدہ کر کے این نے اس کے علاقہ پر باریار فوجیں بھیجی گئیں مگر دیا۔ اس کے علاقہ پر باریار فوجیں بھیجی گئیں مگر وہ میطبع نہ موار

اس سلسله میں تاریخوں میں جووا قعات آتے ہیں ان میں سے ایک واقعہ بہ ہے کہ نزید ہن علالملک اموی (م ۱۰۵) کے زمانہ میں جو خلافت وشق کے کچھ نما کندے اس کے پاس خراج طلب کرنے کے لئے پہنچے تو اس نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: " وہ لوگ کہاں گئے جو پہلے آیا کرتے تھے ۔ان کے پیٹ فاقہ کشوں کی طرح دیے ہوئے تھے۔ پیشا نیوں پرسیاہ نشان پڑے رہتے تھے اور دہ کھجوروں کی چیلیں بہنا کرتے تھے " رادی کا بیان ہے کہ یہ کہر رتبیل نے خراج دیے سے انکار کردیا اور تقریباً چو تھائی صدی تک وہ اسلامی حکومت سے آزاد رہا۔

صحابر کے زمانہ کے سید نصے سادے محولی لوگ رتبیل کی نظر میں اس سے زیادہ طاقتور تھے جتنا کہ بنوا میں کے زمانہ کے شان وشوکت والے لوگ ۔ اس کی وجہ کیا تھی۔ اس کی وجہ پیتھی کہ کسی آدمی کی طاقت کاراز اس کے حیم برد کھائی دینے والی ظاہری رونھیں نہیں ہیں بلکہ اس کی اندرونی صلاحیت ہے ۔ یہ اندرونی صلاحیت ہیں کہ کے لوگوں ہیں بہت زیادہ تھی اگر چے ظاہری طور میروہ محولی حالت میں دکھائی دیتے تھے ۔

طاقت در دہ ہے جس کی ضروریات مختفر ہوں جس کی آرزوئیں محدود ہوں۔ جولذت اور جاہ کا طالب نہ ہو جس کی قواضع بن سکین ملتی ہونے کہ اپنے کو طرابنانے میں ۔ ایساآ دمی نفسیاتی ہیے پریگیوں سے خالی ہوتا ہے ۔ اس اس کے لئے ہی خوبیں میں کوئی جزر کا وطنہ ہیں بنتی مصلحتوں کا خیال کھی اس کا قدم نہیں روکتا ۔ اپنے مقصد کی خاطر قربانی کی مدتک جانے ہیں اس کے لئے کوئی جزرہ اکن نہیں ہوتی ۔

اس کے بھکس جولوگ مصنوی چیزول میں گھرے ہوئے ہوں وہ زندگی کی حقیقی معرفت سے محروم رہتے ہیں ۔ غیر صروری تکلفات ان کے لئے ابسا بندھن بن جاتے ہیں کہ وہ نہ توکسی بات کو صبح رنگ میں دیکھ یاتے اور نہ اس میں لین آپ کو دافعی طور پرشال کرسکتے۔ وہ ذات کے لئے زیا وہ اور تقصد کے لئے کم بوکرر ہ جاتے ہیں

# يتفر كهسك كبيا

بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک واقعہ دسول الله صلی الله علیه وسلم نے اپنے اصحاب سے بیان کیا۔ سنے والوں میں عبداللہ بن عررضی اللہ عنہ میں تقے۔ وہ اس واقعہ کو اس طرح بیان کرتے ہیں ۔

تم سے پہلے جولوگ گزرے ہیں ان ہیں سے تین آدمی ایک سفر پر نیکے۔ چینے چینے رات ہوگئی قورات گزار نے کے لئے وہ ایک غاریں داخل ہوگئی۔ بیہاٹروں پر اکٹر سیخرگرنے [Land Slide] کے دا تعات ہوئے رہتے ہیں۔ رات کے دفت اور پرسے ایک بڑا سیجہ لڑھک کرگرا اور اس کی دجہ سے غار کا منھ بند ہوگیا۔ اکھوں نے کہا کہ اس چیٹان سے بجات کی ہمارے پاس اس کے سواکوئی تدبیر نہیں ہے کہ ہم اپنے نیک عمل کا داسطہ دے کر اسٹرسے دعاکریں۔

ابدایک شخص دعاکرنے بیٹھا۔اس نے کہا: خدایا ،میرے بابب بہت بوڑھے ہو چکے ہتے۔ میرامحول تھا کہ روز اند شام کو جب ہیں اپنے جافور چراکہ وشتا توجب تک ہیں ان دونوں کو دودھ نہالیتا نہ خود دودھ بیتا اور نہمی اورکو باتا ۔ ایک دن ہیں جارہ کی کاش میں دورکل گیا۔ شام کو واپسی ہیں آئی دیر بهوئی کہ میرے ماں باپ سوگئے۔ میں نے ان دونوں کے نے دودھ نکال کرتیا رکیا ۔ جب ان کے باس دودھ لے کر بہنچا تو دونوں کو سوتا ہوا پایا ۔ مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ میں ان کو جکا وک اور مجھ کو یہ بھی گوارا نہ تھا کہ میں ان سے بیلے دودھ بیول اور اپنا ہوا کہ میں ان کے باس کھڑا ہو گیا۔ میرے ہاتھ میں بیالہ تھا اور میں اس انتظار میں تھا کہ جب وہ ماگیں تو میں ان کو دودھ بیا۔ اس کے بور ہم میں بیالہ تھا اور میں اس بلبلاتے دہ ۔ صبح کو دہ دونوں انہے اور انحفوں نے دودھ بیا۔ اس کے بور ہم مسب ہوگئ ۔ بچے میرے باوک کے باس بلبلاتے دہ ۔ صبح کو دہ دونوں انہے اور انحفوں نے دودھ بیا۔ اس کے بور ہم مسب ہوگئ ۔ جب میرے بائخ بی بیا ہمیرے الشہ یہ میں اگر میں نے بنری دھا کے لئے کیا ہے تو اس چیان کی معینت سے تو ہم کو نجات دے دے۔ چنا نچہ بی ان کار کھوٹری سی کھسک گئی گرائی زیادہ نہیں کہ دہ تینوں نکا سکیں ۔

اب دوسرے آدمی نے دعائ وع کی۔ اس نے کہا: خدایا ، میرے چپاکی ایک لڑکی تھی۔ وہ جھکو سہت مجوب تقی ، اس سے چپوکو سے ہوتی ہے۔ میں نے اس سے اپنے نفس مجوب تقی ہومر دول کو عور توں سے ہوتی ہے۔ میں نے اس سے اپنے نفس کی خواہ ش پوری کرنی چاہی مگر وہ منح کرنی رہی۔ کچھ ع صدیو دہ قط سالی کی مصیب میں پر نشیان ہوئی ۔ وہ مدد کے لئے میرے پاس آئی۔ میں نے اس کو ، ۱۲ دینار اس شرط پر دے کہ دہ مجھ کو اپنے اوپر قالودے دے۔ وہ اس کے لئے تیار ہوگئی۔ یہاں تک کہ جب میں اس کے اوپر لوری طرح قادر ہوگیا اور اس کے دونوں بیروں کے درمیان میں تھا گیا تواس نے کہا: خداسے ڈر اور حمر کو اس کے جق کے بغیر نہ توڑ۔ میں اس سے باز آگیا حالاں کہ وہ مجھ کو میٹھ گیا تواس سے باز آگیا حالاں کہ وہ مجھ کو

تمام لوگوں میں سب سے زیادہ محیوب تھی۔ ادر ہو دینار میں نے اس کو دے تقے وہ بھی اس سے واپس نہیں ۔ لئے۔ خدایا 'اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لئے کیا ہے تو اس معیبت سے تو ہم کو نجات دے دے جس میں ہم اس ۔ وقت تھینسے ہوئے ہیں ۔ چینا پیڈ چٹان تھوڑی سی س سے گئ گراتی نہیں کہ وہ کل سکیں ۔

اب تیسرے آدمی نے دعائی -اس نے کہا۔ خدایا ، میں نے کھم زدور اجرت پرر کھے ۔ کام کے دیدیں نے سب کو اجرت دے دی۔ مرکز کر در اپنی اجرت چھوڑ کر میلاگیا۔ میں نے اس کی جھوڑی ہوئی رقم کو کار د بار
میں لگا دیا ساس سے مجھ کو بہت زیادہ مالی فائدہ ہوا۔ کچھ عصہ بعددہ آدمی دایس آیا اور کہا: اے اللہ کے
بندے ، میری اجرت مجھ کو دے دے ۔ میں نے اس سے کہا: یہ اونظ ، یہ گائیں ، یہ بکریاں اور بیفلام جوتم دیکھ
رہے ہو یہ سب تھاری مزدوری ہے۔ اس نے کہا: اے خدا کے بندے ، مجھ سے خدات ندکر میں نے کہا کہ میں تم
سے نداق نہیں کر رہا ہوں ۔ یہ سرب تھارا ہی ہے۔ اس کے بعد اس نے سب چیزیں لیں اور ان کو اس طسرت
ہزات نہیں کر رہا ہوں ۔ یہ حیوڑ ا ۔ فدایا ، اگر یہ میں نے تیری رضا کے لئے کیا ہے تو اس معیب سے تو ہم
کو نجات دے دے ۔ اس کے بعد چیان ہٹ گئی اور دہ تینوں با ہزئل کر روا نہ ہوگئے (بخاری وسلم)

یہ ردایت صحیحین بیں آئی ہے اور اس کے داقعہ ہونے بیں کوئی شک نہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دعا ایسی چیزہے جو پچرک چیان کو بھی اپنی جگہسے کھسکا دیتی ہے۔ مگریہ وہ دعا نہیں ہے جو زبان سے بس الفاظ کی صورت میں نکلتی ہے اور آ دمی کی حقیقی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ۔

ندکورہ مثال بتاتی ہے کہ دعا سے چٹان کھسکنے کا واقعہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتاہے ہوا ہے آپ کو بوری طرح فدا کے تابع کر دیں ، ہوا پنے او بر فدا کو نگراں بنا ہیں ۔ حتی کہ بھوک کی شدت اور بیوی بچوں کی محبت بھی ان کو فدا کی بیندیدہ راہ سے نہ ہٹا سکے۔ انتہائی نازک جذباتی مواقع بر بھی فدا کی یاد دلانا ان کو چؤنکادینے کے لئے کانی ہو، بیجان خیز لمحات میں بھی جب فدا کا نام نے لیاجائے تو ان کے جلتے ہوئے قدم رک جا ہمیں ، اور ان کے انتھابی حرکت بندگردیں ۔ آخرت کے ساب کا اندیشہ ان پراتنازیادہ طاری ہوکہ ایک بی دار ان کی حق اور کی اگر اپنا مطالبہ کے انتھابی کے اندیم کا حق اداکہ نے کہ اور انسان ارائا شدے دیا بڑے تو اس سے بھی وہ دریغ ندگریں۔ ایک آدمی اگر اپنا مطالبہ کر ان کے سامے کا جو دہ فوراً اس کو مان لیس خواہ مطالبہ کرنے والا کتنا ہی بے زور موادر اس کے مطالبہ میں ان کو کتنی کی زیادہ قوت حاصل ہو۔

فداکے بندے وہ ہیں جواپنے نفس کو کیلنے اور اپنے فائدوں کو ذیک کرنے کی قمیت پرخدا کو اختبار کرتے ہیں۔ اور جولوگ اس طرح خداکو اپنالیں وہ اگر کہیں کہ خدایا تو اس بھرکی چنان کو کھسکا دے تو خدا بھرکی چنان کو بھی ان کے لئے کھسکا دیتا ہے۔

# تطالم كادل بل كي

سانویں صدی بجری میں نا تاری قبائ نے اسلامی سلطنت پر تبلہ کیا اورع آق، ایران، ترکستان میں سلم تہذیب وسلطنت کو زیرو زبر کر ڈالا۔ مگر اس کے بعد اللہ نے ان کے دوں کو نرم کیا اور تعریباً پوری کی بوری قوم مسلمان ہوکر اسلام کی پا سبان بن گئی۔ اس زمانہ کے دعوتی واقعات ہیں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ سنیخ جال الدین ایرانی کہیں جارہے تھے۔ آفاق سے انھیں دنوں ایک تا تاری شہزادہ نغتی تینی ورشکار کے لئے کلا ہوا متفا۔ یہ شہزادہ تا تاریوں کی جنتائی شاخ کا ولی عبد تھا جو ایران پر حکومت کرری تھی۔ شیخ جال الدین ایرانی میختے بھوئے اس علاقہ میں بینی می جہاں شہزادہ شکار کھیں رہا تھا۔ تا تاری اس زمانہ میں ایرا نبوں کو نوس سی تھے۔ شہزادہ کی موجودگی کو برافال بھیا اور ان کو بکر شیا۔ اس کے بعد حدہ اس کے سناخ ایرانی کو شہزادہ کے باس لے گئے۔ شہزادہ ان کو دیکھ کرسخت برہم ہوا۔ عفصہ کی صالت میں اس کے دوراس گستاخ ایرانی کو شہزادہ کے باس لے گئے۔ شہزادہ ان کو دیکھ کرسخت برہم ہوا۔ عفصہ کی صالت میں اس کی زبان سے نکلا : تم ایرانیوں سے تو ایک کتا اچھا ہے۔ شیخ جال الدین تا تاری کے اس نفرت انگیز سوال کوسن کی زبان سے نکلا : تم ایرانیوں سے تو ایک کتا اچھا ہے۔ شیخ جال الدین تا تاری کے اس نفرت انگیز سوال کوسن کو سیخدہ انداز میں لورہے : اگر جم کو میچا دین نہ ملاموتا تو یقیدنا ہم کتے سے بھی زیا دہ برے ہو۔ تے۔

تا تاری اگرچه وشتی تھے مگران میں فطری مردانگ کا بو ہم موجود تھا۔ وہ منافقت سے ضالی تھے۔ یہ وجہ ہم کو خود تھا۔ وہ منافقت سے ضالی تھے۔ یہ وجہ ہم کو خود تھا۔ وہ منافقت سے ضالی تھے۔ یہ وجہ ہم کو خود کا ایر جواب سے کو خود ہوئی ہوا۔ اس نے حکم دبا کہ جب میں شکار سے فارغ ہم جوجا کو ان تواس ایرانی کو میری خدمت میں حاصر کرو۔ شبخ جال الدین جب حاصر کئے گئے تو وہ ان کو تنہائی میں سے گیا اور ان سے پوچھا کہ یہ دین کیا ہے۔ شبخ جال الدین نے بٹر ہوکر اس کے سامنے اسلام کی تعلیمات بیش کیں۔ اس گفتگونے تا تاری شہز ادہ کا دل ہلادیا۔ بے دینی کی حالت میں مرنا اسے بڑا خطرناک معلوم ہونے لگا۔ وہ اس پر اس گفتگونے تا تاری شہز ادہ کا دل ہلادیا۔ بے دینی کی حالت میں مرنا اسے بڑا خطرناک معلوم ہونے لگا۔ وہ اس پر اسلام قبول کرہے۔ تا ہم ابھی وہ ولی عبد تھا ، با دشاہ دہ تھا۔ اس نے کہا کہ اس و قت اگر میں اسلام قبول کرتا ہوں تو بین اینی رعایا کو اسلام کے دین پر نہیں لاسکتا۔ اس نے شیخ جمال الدین سے کہا : اچھا اس و قت تم میرے یا س آنا۔ تم جول کرتا ہوں قواس و قت تم میرے یا س آنا۔

بشیخ جمال الدین اپنے گھر واپس آگئے اور اس وقت کا انتظار کرنے نظے جب کہ تنتات تیمور کی تخت نشینی کی خبر انتظار کرنے نظے جب کہ تنتا ہو گئے۔ اس وقت کا انتظار کرے نے بھر میں ابلہ ہو گئے۔ اس وقت کی خبر انتظار کر ہے وقت ان کی زندگی میں نہیں آیا۔ یہاں تک کہ وہ مرض الموت میں بہا ہو گئے۔ اس وقت استخول نے اپنے لڑے شیخ رشیدا لدین کو بلایا اور تا ناری شعبزادہ کا قصد بتاکر کہا کہ وکھو میں ایک مبادک گھڑی کا انتظار کر رہا تھا۔ مگر اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا آنا میری زندگی میں مقدر مہیں۔ اس لئے میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ جبتم سنو کہ تعلق تیمور کی تاج پوشی ہوئی ہے توتم وہاں جانا اور اس کو میرا ملام کہت

اوربے خوفی کے ساتھ اس کوشکار کا دافعہ یا دولانا جومیرے ساتھ بیش آیا تھا۔ شاید اللہ اس کاسینہ ت کے لئے کھول دے۔

اس کے بدشنے جال الدین کا اتقال ہوگیا۔ باپ کی دصیت کے مطابق ان کے لڑے نئیے رشید الدین تا باری شیخ الدین تا باری شیخ الدین کا اتقال ہوگیا۔ باپ کی دصیت کے مطابق ان کے لئے ہے۔ اب دہ اپنے وال تا باری شیخ اور بانوں نے جمہ کے اندر جانے سے روک دیا کیوں کہ ان کے پاس در بانوں کو بتانے کے لئے کوئی بات نہ تھی کہ وہ کیوں با دشاہ سے لمنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد المفوں نے یہ کیا کہ خمیر کے قریب ایک درخت کے نیچے بڑاؤ ڈال کو مظم گئے۔

ایک روز وہ فجرے کئے اسٹھ۔اول وقت تھا اور نضاییں ابھی سنّاٹا چھایا ہوا تھا۔ امھوں نے بلند اواز سے ا ذان دینا شروع کیا۔ یہ آواز خمیہ کے اس محصہ تک بہنچ گئی جہاں شاہ تعلق نیمورسور ہاتھا۔ بادشاہ کو ایسے وقت بیں یہ آواز ہے معنی شور معلی ہوئی۔ اس نے اپنے طازموں سے کہا کہ دیھیو یہ کون پاکل ہے جو اس وقت ہمارے خمیہ کے پاس شور کررہا ہے۔ اس کو پکڑ کر ہمارے پاس حاصر کر و بینانچ شیخ رشیدالدین فوراً بادشاہ کی خدمت میں حاصر کر دے گئے۔

اب بادشاہ نے ان سے سوال و جواب شردع کیا کتم کون ہو اور کیوں ہمارے فیمہ کے پاس شور کردہ ہو۔ شخ رسٹی المدین نے اپنے والدشنے جمال الدین کی بوری کہائی سنائی اور کہا کہ آپ سے سوال کے جواب میں جب ہمرے والدنے کہا تھا کہ اگر ہم کو بچا دین نہ ملا ہو تا تو یقیناً ہم کتے سے بھی زیادہ برے موتے تو آپ نے کہا تھا کہ اس وقت بی کچینہیں کہتا کر جب میری تخت شینی ہوجائے تو تم مبرے پاس آنا۔ مگر اس کے انتظاریس میرے والد کا آخری وقت آگیا۔ اب ان کی وصیت کے مطابق ہیں آپ کے پاس وہ بات یاد دلانے کے لئے حاصر موا ہوں۔

بادشاہ نے بورے قصہ کو غور کے ساتھ سنا۔ آخر میں بولاکہ مجھے اپنا وعدہ یا دہے۔ بیں تھارے انتظار میں تھا۔ اس کے بعد اس نے دزبر کو بلایا اور کہا کہ ایک راز میر سے سینہ بیں تھا جس کو آئ اس ایل فیقر نے یا د دلایا ہے۔ میرا ارا دہ ہے کہ میں اسلام قبول کر لوں بھاری کیارائے ہے۔ وزیر نے کہا کہ میں بھی بھی بھی راز اپنے سینہ میں لئے ہوئے بول میں تجھ جبکا ہوں کہ سچا دین بی ہے۔ اس کے بعدیادشاہ اور وزیر دونوں شیخ رشیدالدین کے ہاتھ پر سلمان ہو گئے۔ اس کے بعد بقیبہ در باریوں نے بھی اسلام قبول کرنیا۔ با دشاہ کے قبول اسلام کے بعد پہلے ہی دن ایک لاکھ ساٹھ ہزار آدمیوں نے اسلام قبول کرنیا اور بالا خرایوان کی یوری تا تاری قوم نے بھی۔

## برهیاکی دبری

عباسی ضلیفہ مامون الرشید (۱۱۸ – ۱۰۵) اپنے سیاسی مخالفین کے گئے نہایت بے رخم تھا مگر عام لوگوں کے ساتھ وہ ہمیشہ ہمدر دی سے بیٹی آتا تھا۔ ایک روزاس کے دربار بیں بغداد کی ایک بوّر ہی حورت ایک روزاس کے دربار بیں بغداد کی ایک بوّر ہی حورت ایک ایک زمین ایک زمین تھی جس کوایک ایک زمین ایک زمین ایک خریب عورت ہوں میرے پاس ایک زمین تھی جس کوایک ظالم نے مجھ سے جھین لیا۔ میں نے کتنی ہی فریاد کی مگر اس نے نہیں سنا۔ میری دا درسی کی جائے۔ مامون نے بوچھا: وہ کون ظالم ہے جس نے ہمنے ایوا ہے۔ مامون نے دیجھا تو دہ اس کا لائے کا عباس تھا۔ دری ہے جواس دفت آپ کے بہا ویں بیٹھا ہوا ہے۔ مامون نے دیجھا تو دہ اس کا لائے کا عباس تھا۔ مامون نے دیجھا تو دہ اس کا لائے کا عباس تھا۔ مامون نے دیجھا تو دہ اس کو لے جاکر برھیا کے برابر کھڑا المحن نے دریر نے دریر نے دریر ایک دوست ہزادہ کو بکر گرکر اٹھائے اور اس کو لے جاکر برھیا کے برابر کھڑا کرد ہے۔ دریر نے دریر نے دریسا ہی کیا۔ اب مامون نے حکم دیا کہ دونوں اپنا اپنا بیان دیں۔

شنرادہ عباس رک دک کرآ ہتہ اوازیں بوتا تھا۔ لیکن برھیا بنندا وازیں بول رہی تھی۔ وزیر فیطیعیا کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ آ ہت ہواہ خلیفہ کے سائے زور زور سے بول اواب کے خلاف ہے۔ مامون نے اپنے وزیر کورو کا اور کہا: اس کو آزاد جھوڑ دو، جس طرح چاہے اسے کہنے دو۔ سپائی نے برھیا کی زبان تیز کر دی ہے اور شبزادہ کو اس کے جھوٹ نے گوئگا بنا دیا ہے۔ برھیا کا دعوی صحح تھا۔ چنا نچہ مقدمہ کا فیصلہ برھیا کے حق میں ہوا اور اس کی زمین سٹ بزادہ سے لے کر اس کو دائیس کر دی گئی دعقدالفرد صلا اور اس کی دائیس کے حقول کے مقدمہ کا فیصلہ برھیا کے حق میں ہوا اور اس کی زمین سٹ بزادہ سے لے کر اس کو دائیس کر دی گئی دعقدالفرد صلدادل)

سپائی اپنی ذات بیں ایک طاقت ہے۔ سپوائی پر ہونے کا احساس آ دمی کو دلیر بنادبتا ہے۔ سپا آ دمی ہے دوھڑک ہوکر بولتا ہے۔ سپے آ دمی کا بیان نفنا داورتصنع سے ضائی ہوتا ہے۔ اس کے کلام میں کوئی جمول نہیں ہوتا۔ کوئی جمول نہیں ہوتا۔ اس کی آ داز میں فوت آجاتی ہے۔ دہ سننے اس کی آ داز میں فوت آجاتی ہے۔ دہ سننے دالے کومفتوح کرلیتی ہے۔

اس مے برعکس جس آدمی کامعاملہ جھوٹ پر بہن ہودہ کھی قوت کے ساتھ نہیں بول سکتا۔ وہ ہمیشہ احساس جرم ہیں بنتلارہ تا ہے جس کا اثر اس کے ابجہ بر آجا تا ہے۔ اس کا جہرہ بتا دیتا ہے کہ وہ بے تینی کے ساتھ بول رہا ہے۔ حجوظ کو سے بنانے کی کوسٹسٹ میں اس کے بیان کے اندر تصنا دہیدا ہوجا تا ہے۔ زبان رکھنے کے با وجود وہ بے زبان ہوجا تا ہے۔

# اچى زندگى

متوکل على الله (٢٠٧ – ٢٠٠ ه) ايك عباس طليفه تفا- فتح بن خاقان كين بي كدايك روزي خليفه متوكل على الله وزين خليفه متوكل كى خدمت بين حاضر بوا- اس وقت وه سرنيجا كئے موئے كچھسوپ ربا تھا۔ بين خاكم : اميرالمومنين ، آپ بيكھ فكر مند علوم موتے بين معالان كه آپ وه تخص بين جس كوروئے زمين برسب سے زياده آسائش كے سامان واصل بين يضليف متوكل في ميرى بات سن كرا بنا سراتھا يا اور كہا :

اے فتح ، مجھ سے زیادہ اچی زندگی اس خص کی ہے حس کے پاس ایک کشادہ مکان ہو، نیک بیدی ہو، بقد رضرورت روزی کا انتظام ہو، نہم اس کوجانتے ہوں کداس کو تکلیف ویں اور نہ وہ مارا محتلج ہو کہ ہم اس کو رسواکرس (تاریخ الحلفار، صفحہ اس)

"ا چھی زندگی "اس کا نام نہیں کہ اُدمی کے پاس زندگی کے ساز دسامان کی کٹرت ہو۔ اچھی زندگی کا راز قناعت ہے۔ قناعت کی دولت اسے ملتی ہے جو بقدر صفر ورت جیزوں پرراضی ہوجائے اور سیمت وعزت سے بے نیاز ہو کر حبین جانتا ہو۔

کسی کوبقدرضرورت روزی حاصل ہو تواس سے بڑی کوئی منمت نہیں۔ بقدرضرورت روزی پڑھئن نہونا صرف حرص کی بناپر موتا ہے اور حراص آ دمی کے لئے تھی اطمینان بنہیں کیونکہ بقدر صرورت کی توصد ہے گر حرص کی کوئی ک حد نہیں ۔

بیوی اس لیے ہے کدوہ زندگی کی دفیق سے اور آدمی کے لئے گھر لیوسکون کا ذریعہ ہو۔ مگریہ فائدہ صرف نیک ا درصالح بیوی سے حاصل ہوناہے۔ دوسری تمام خصوصیات ہو آدمی ایک عورت بین تلاش کرتاہے وہ زوال پذیریھی ہیں اور نئے نئے مسائل ہید اکرنے والی بھی ۔

کسی کے پاس کشادہ مکان ہوتواس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو خود اپنی ایک دنیا حاصل ہے جہاں وہ اپنی پسند کے مطابق ایک زندگی بناکراس کے اندر رہ سکتا ہے۔ دانش مند اُ دمی کے لئے کشادہ مکان کو یا طوفان نوح کے درمیان ایک کشتی نوح ہے ۔

گم ناقی آدمی کے لئے سبسے بڑی عافیت ہے رکیوں کہ ہوشخص نام حاصل کرہے اس کو حاسدین کے حسد سے بچیا ممکن نہیں - اسی طرح جس شخص کوخدا نے دوسروں کی محتاجی سے بچایا ہواس سے بڑا نوش فتمت اور کوئی نہیں رکیوں کہ لوگوں کاحال یہ ہے کہ وہ عین اس مقام پرادمی کو ڈببل کردیتے ہیں جہاں وہ حاجت مند بن کر ان کے سامنے آیا ہو۔

# بارشس شروع ہوگئی

جوتنی صدی ہجی کا داقعہ ہے۔ اندلس میں سلطان عبدالرحمٰن الناصر کی حکومت تھی۔ اس کا دار اسلطنت قرطبہ تھا۔ قاضی منذر بن سیداس وقت فرطبہ کی جامع مسجد میں نماز کی امامت کی خدمت بھی انجام دے رہے تھے۔ وہ بہت الجھے خطیب تھے اور اس کے ساتھ بہت الجھے خطیب تھے اور اس کے ساتھ بہت طربے عالم بھی۔

"نقیدیوں بھی آ دمی کے اور پر مبت سخت ہوتی ہے اور جب محمع عام بیں مسی پر تنقید کی جائے تو وہ اور کھی زیادہ ناگواری کا باعث ہوتی ہے۔ مزیدید کہ یہ تنقید ایک ما تحت کی زبان سے اپنے حاکم کے اوپر تھی۔ اور جب کوئی صافح اپنے ماتحت کو تنقید کرتے ہوئے سنت ہے تو اس پر کبر کا سخت دورہ پڑتا ہے۔ بڑے بڑے شریف اور دین دار لوگ بھی اس وقت قابوسے باہر ہوجاتے ہیں۔ مگر سلطان نے مد درجہ ضبط سے کام لیا۔ اگر جب

سلطان براس تنقيد كابهت رياده اثرتها مكرده سجريس كجهنه بولا اور نمازك بعد خاموتني سه المهركر بابرآ كيار

گھر بہنے کرسلطان نے اپنے لوٹے الحکم سے کہا کہ آج قاضی مندر نے مجھ کو بہت تکلیف دی۔ اب یم الے طکریا ہے کہ ان کے بیچے جمعہ کی نماز کی نہیں بڑھوں گا۔ الحکم نے کہا: قاضی منذر کا امام ہونا یا نہ ہونا آب کے اختیاد میں ہے۔ آب ان کو معزول کر دیجے اور ان کی جگہ دو مراکوئی امام مقرر کر دیجے جو ایسی گستا فی نہ کرے۔ یہ سن کرسلطان عصہ میں آگیا۔ اس نے اپنے لڑے کو ڈوائٹ کر کہا: تمھارا براہو ، ایک شخص جو ہدایت سے دورہ اور داستہ سے بھٹکا ہوا ہے کیا اس کی فوشی کی فاطر قاصی منذر جسے نوبیل شخص جو ہدایت سے دورہ کا در استہ سے بھٹکا ہوا ہے کیا اس کی فوشی کی فاطر قاصی منذر جسے خوص می دائے آدمی کو معزول کر دیا جائے گا۔ یہ بات مجھی نہیں ہوسکتی (ھذا المالا سیکون) مجھے ان کی باقوں سے جوض می اس لئے میں نے ان کے بیچھے جمعہ نظر صفے کی نسم کھائی۔ بیری خواہش ہے کہ اس قسم کے کفارہ کی کوئی صورت نکل اس لئے میں نے ان کے بیرا ہوسک منذر برستور جمعہ کی نماز بڑھاتے رہیں گے دہل بجسلی بالناس حیا تنا وحیا شے انشاء انشاء اللہ تعالیٰ ) چنا نجہ قاصی منذر برستور جمعہ کی نماز بڑھاتے رہیں ۔ بالناس حیا تنا وحیا شے انشاء اللہ تعالیٰ کے نوبی ان کے مقام کو اسی طرح باتی رکھا۔

سلطان عبدالرحمن الناهر کے زمانہ میں ایک بار قوط پڑا۔ سبت سخت حالات پیدا ہوگئے۔ سلطان نے اپنا ایک خاص آدمی قاضی منزر بن سعید کے پاس بھیجا اور ورخواست کی کہ آپ استسقار کی نمساز پڑھائیں اور دعاکریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بارشن برسائے۔ قاضی منذر نے سلطان کے قاصد سے پوچھا کہ سلطان نے میرے پاس دعا کا پیغام بھیجا ہے مگر وہ خود کیا کررہے ہیں۔ قاصد نے کہا: آج سے زیادہ ہم نے کھی ان کو اللہ سے ڈرنے وال نہیں پایا ۔ ان کا حال یہ ہے کہ وہ چران و پریشان ہیں۔ تنہائی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہیں نے دیھا کہ وہ می کے فرش پرنماز پڑھ رہے تھے۔ ان کی آنھوں سے آنسو رواں کیتے ۔ وہ اپنے گن موں کا اعتراف کررہے تھے اور اللہ سے کہدرہے تھے: خدایا میری بیشانی تیرے ہاتھ میں ہے کیا تومیرے گنا ہوں کا اعتراف کو عذاب دے کا حالاں کہ تو سرب سے زیادہ رقم کرنے والا ہے (ھذہ کا صیدتی بدید ہے ، امراہ قوت بین الرعبین وانسان حدم الراحمین)

یسن کرقاصی منذر کے چہرے پراطمینان ظاہر ہوگیا۔ انھوں نے قاصد سے کہا: اپنے ساتھ بارشش کے کر وابس جا وُ۔اب صرور بارش ہوگی۔ کیوں کہ زمین کا حاکم جب تفرع کرتا ہے تو آسمان کا حاکم صرور دھم فرمانا ہے دا دا خشع جباد الارصی فقاں رہم جبادا بسماہ) چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ فاصد وابس ہوکر گھر پہنچا تھا کہ بارش نٹروع ہوگئی۔

#### ایک شی بات

شیخ حمیدالدین الوحاکم قریشی (۳۷ سام ۵۰ م) ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوئے ہو کچے اور مکران کے علاقہ پرحکومت کررہا تھا۔ اپنے والدسلطان بہارالدین کے اُتھا ل کے بعد وہ تخت سلطنت پر جیٹھے اور ۲۱ سال تک شان وشوکت کے ساتھ حکومت کی ۔

" فکرکرام" میں ان کے واقعات کے ذیل میں مکھا ہے کہ شیخ تمید الدین کے ساتھ ایک چھوٹا سا داقعہ پیش آیاجس نے ان کی زندگی کارخ بدل دیا اور "سلطان کے بجائے ان کو پیشیخ " بنا دیا۔

شیخ ممیدالدین اپنی حکومت کے زمانہ میں دو پہرکوا پیزایک باغ میں قبلولہ کیا کرتے تھے۔ اس باغ بیں ان کا ایک علی میں قبلولہ کیا کرتے تھے۔ اس باغ بیں ان کا ایک علی محل تھا۔ اس عمل کی مگونی فرند ہے کہ محل تھا کہ ہرروز وقت پربستر بچھا دے تاکہ سیخ حمیدالدین آگراس پر آدام کرسکیں ربیان کیاجا تاہے کہ ایک روزشن کے آنے سے پہلے خاد مہ نے بستر بچھا یا تواس کو بستر بہت اچھا لگا۔ وہ اس پر کچھ دہر کے لئے لیٹ گئی۔ ابھی دہ بسترسے المی نہیں تھی کہ اس کو نیند بستر بر بڑی سوری ہے۔ بستر بھی ایک سے محمد الدین جب محمد الدین جب محمد اللہ موری ہے۔ سلطان کے بستر می خادمہ کو سو ارد کے موری سے سلطان کے بستر میں خادمہ کو سوری ادوا وکھ کر انھیں عصد آگیا۔ انھوں نے حکم دیا کہ اس گستانی پرخاد مرکو مود کوڑوں کی سے دادی جائے۔

ملم کی فوراً تعمیل موئی اورخا دمه کوکورے مارے جانے لگے۔ گرشین تمیدالدین کوید دیکھ کرتھ بسب ہوا کہ خادمہ آہ و واو یلانہیں کرری ہے ، بلکہ ہرکوڑے پرسنس پڑتی ہے۔ انھوں نے سزاکور وک کرخادمہ کو بلایا اور اس سے خلاف معمول سنسنے کی دجہ یوجھی رخاد مسنے نہایت سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا :

مجھ خیال ایا کہ جب اس نرم بستر پرایک بے اختیار انہ نیندگی برسنزا ہے توان اوگوں کا انجام کیا ہوگا ہوروزانہ اس نرم بستر پر آرام کرتے ہیں ۔

خادمہ کاس جواب کا شیخ محید الدین پر اتنا اثر مہوا کہ ان کی زندگی باکل بدل گئ ۔ وہ دنیا اور اس کی لذتوں سے بے دغبت ہوگئے۔ رہاں کہ درویشی کی زندگی اختیار کرئی سلطنت مچوٹر کرشنے تمید الدین الاہور آئے۔ بیہاں مصنرت سیدا حمد توختہ دہوان کے نا بھی ہوئے تھے) کی خدمت میں صاحبر ہوکران کے ہاتھ پر طریقہ شطار پر مہیں سیعت کی اور ریاضتوں اور مجاہدوں کے بعدان کی خلافت صاصل کی شیخ تمید الدین نے ۱۹۷ سال کی عمر پائی۔ آخر عربی وہ آپ اور سکھر کے درمیانی علاقہ میں مہرت سے لوگ ان کے ہاتھ بر ایمان اور سکھر کے درمیانی علاقہ میں تبلیغ دارشاد کا کام کرتے رہے۔ اس علاقہ میں مہرت سے لوگ ان کے ہاتھ بر ایمان لاے (تذکر کہ صوفیار پنجاب از اعجاز الحق قدوی)

آدمی کی فطرت زندہ ہوتو ایک جملہ اس کو تریانے کے لئے کافی ہے۔ ادر اگر فطرت مردہ ہوجائے تو ہزارد ن تقریریں جھی اس کو حرکت میں لانے کے لئے ناکام ثابت ہوتی ہیں۔

# اعلى كردار كى ايك مثال

مشرقی بنگال مسلم دور حکومت میں دہلی کی مرکزی سلطنت کے ماتحت تھا۔ درمیان ہیں کئی ہارا سیا ہوا کہ وہاں کا گورنر مرکزے با نی ہوکر خود بادشاہ بن ببیٹھا۔ امغیس میں سے ایک سلطان غیا شالدین ہے جس نے دہلی کی مرکزی سلطنت سے بغاوت کر کے مشرقی بنگال میں خود مختار حکومت قائم کمرائے تھی ۔ اس زمانہ میں ڈھاکہ کاسٹم وجود میں نہ گیا تھا اور حکومت کا مستقر سونار گاؤں تھا۔ اس مسلمان بادشاہ کا ایک واقعہ ایک انگریز مورخ ایعن بی بریڈے ہے برسط محکومت کا مستقر سونار گاؤں تھا۔ اس مسلمان بادشاہ کا ایک واقعہ ایک انگریز مورخ ایعن بی بریڈے ہے برسط محکومت کا مستقر سونار گاؤں تھا کہ بیں بیدوا تھے، اس طرح درج ہے:

"ایک دن شاه نیا شاه ایدین تیراندازی کی مشق کرد با تھا۔ اتفاق سے اس کے تیرسے ایک بیوہ عودت کا اکلو تا رہی کا زخی ہوگا۔ بیوہ عودت کو معلوم نہ تھا کہ یہ تیر باد شاہ نے چلا یا ہوا تھا۔ وہ دیر تک ند بنب رہا کہ باد شاہ کے خون اور خوا کا بی فراست سے اندازہ لگایا کہ یہ تیر باد شاہ کا ہی چلا یا ہوا تھا۔ وہ دیر تک ند بنب رہا کہ باد شاہ کے خون اور خون فرایس سے کس کو ترجیح دول۔ بالا خرفدا کا خون قاضی صاحب بر غالب آیا اور امھوں نے باد شاہ کو جواب دی کے لئے اپنی عدالت بیں طلب کیا۔ باد شاہ کو جواب دی کے لئے اپنی عدالت بیں طلب کیا۔ باد شاہ کو جو بنی بلا داب بی جا وہ بلاسی تا ل کے قاضی کی عدالت کی طرف روا نہ ہوا۔ میکن اس نے اپنی عدالت بیں باد شاہ کا کسی قسم کا احرام نہیں کیا۔ فرایس کے اپنی قصور معاون کرائے ۔ فرایس کیا۔ باد شاہ کی حوالت کی معاون کرائے ۔ فرایس کی معاون کرائے ۔ باد شاہ کی حوالت کی معاون کرائے ۔ باد شاہ کی حوالت سے اپنی قصور معاون کرائے ۔ باد شاہ کی حوالت سے انتھا کی اور بیوہ عورت کو ایک بڑی رقم بیش کرے اس سے اپنی قصور معاون کرائے ۔ بعد معامن کرائے بی خوال میں معاون کرائے ہوئے تھا اور کہا کہ یہ خوار اس کے لئے اپنی کو کہ ان بالی معاون کرائے سے باد شاہ نے فور آ اسم کے لئے آ انہائی اعزاز کے سے خوار کی خود بنیں کہا اس کے لئے آ انہائی اعزاز کے سے تو رہوں میں میر کرد کی دولی کے میں میراک کی خود بنہیں کہا اس کے لئے آ انہائی اعزاز کے سے تو وہ ہوں کہ کہا

شریست کی با بندی کی یه مثال قام کرفے والے بادشاہ کا مقبرہ اس کتاب کی اشاعت کے وقت تک سونار گاؤں میں موجود تھا رصدت جدید ۲می ۱۹۸۰)

کوی یی و پوت کا رازیہ جدید میں المبہہ، کا دراس تم کے زندہ افراد موجود ہوں۔ زندہ افراد کی موجود گاسے کی قوم کی ترقی کا رازیہ ہونے سے قوم مرجاتی ہے۔ زندہ آدمی وہ ہے جو مصلحت کے مقابلہ میں اصول تو م زندہ ہوتی ہے اور زندہ افراد نہ ہونے سے قوم مرجاتی ہے۔ زندہ آدمی وہ ہے جو مصلحت کے مقابلہ میں اصول کو اہمیت دیتا ہو۔ جو ابنی غلطی پر عذرات اور توجہات کا پردہ دالنے کے بجائے اس کو مان لیتا ہو، جو ذاتی شکایت کو اہمیت دیتا ہو۔ جو اس وقت بھی ایک انسان کی قدر کرسکے جب کہ اس کے فلا انداز کردے نکد اس کے خلاف کا دروائی کی ہو۔

# سياني کی فتح

تیرطویی صدی ہجری کے وسط کا واقعہ ہے جب کہ ہندستان میں انگریزوں کی حکومت تھی۔ کا ندھلہ رضك مظفر نگر ، یوبی) کی جائے مسجد کی تعمیر شروع ہوئی تومقا می ہندوؤں اور سلمانوں میں نزاع سنسروع ہوئی تومقا می ہندوؤں اور سلمانوں میں نظرار دے ہوگئی۔ یہ نزاع مسجد شخصل ایک زمین کے بارے میں تھی مسلمان اس زمین کومسجد کی ملکیت قرار دے کومسجد میں شامل کرنا چا ہے تھے اور مندوؤں کا اصرار تھا کہ بہ قدیم مندر کا حصہ ہے ۔ چھگڑا بڑھا تومعا ملہ عدالت تک بہنچا اور کئ سال تک اس کا مقدمہ جیتار ہا۔

جھٹریٹ انگریز تھا۔ ہوشواہداس کے سامنے بیش کئے گئے وہ اتنے قطعی نہ تھے کہ آئی بنیا د پر دہ کسی ایک انگری نیا د پر دہ کسی ایک فرق ہے تی بنیا د پر دہ کسی ایک فرق ہے تی بنی فیصلہ کرسکے۔ بالا خرمجسٹر بیٹ نے ہندو کول اور مسلمانوں سے انگ انگ ہم کسی اس نے مسلمانوں سے کہا کہ کہا کہ ان بیان برزمین کا فیصلہ کردوں گا مسلمانوں نے کہا کہ ہم کسی اگرتم کسی ایسی ہندو کا نام نہیں ہتا ہے۔ ہندو کا نام نہیں ہتا ہے۔ ہدی معاملہ ہے اور ہم کوکسی ہندو سے یہ امید نہیں کہ ایسے مذہبی معاملہ میں دہ جانب داری کے بغیر بائل سے بات کہ سکے اور یہ گوا ہی دے کہ زمین مسجد کی ملکیت ہے۔

اس کے بعد انگریز مجسٹر میٹ نے بند وکول کو بلایا اور کہا کہ کیا تم سی ایسے سلمان کا نام بتاسکتے ہو ہو نخصارے دعوے کی تصدیق کرے اور بیگواہی دے کہ یہ زبین مندر کی ملکست ہے ماگرتم ایسے سی سلمان کا نام بتا کہ تو بیس اس کے بیاد برائر میں کا فیصلہ نموارے تی میں کر دول گا ۔ بہند کروں نے باہم شور ہ کہا۔ اس کے بعد انخول نے مجسٹر میٹ سے کہا کہ میمئلہ قومی عزت کا معاملہ بن گیا ہے ۔ اس لئے بہت مشکل ہے کہ کوئی مسلمان میں گواہی دے کہ یہ زمین مندر کے ہے تاہم بماری بی میں ایک بزرگ ایسے ہیں جن سے ہم کوامید ہے کہ وہ جھوط نہیں بولیس گے۔

ہنددؤں نے جس سلمان کا نام بتایا وہ مولانا منطفر حسین کا ندھلوی کے والد مولانا محمود نجن (م ۱۹۵۸)
تھے مجسٹریٹ کا کمیپ اس دفت کا ندھلہ کے قربی موضع ایلم میں تھا۔ اس نے فوراً مولانا محمود نجن کے بہت اس
پیغا م بھیجا کہ وہ کچبری بہنچ کر تعلقہ سکہ میں اپنا بیان دیں ۔ مجسٹریٹ کا بھیجا بوا آ دمی جب مولانا موصوت
کے پاس بہنچا تو انھول نے کہا کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ فرنگ کا مفرح میں نہیں دکھیوں گا۔ مجسٹریٹ نے دوبا و
اپنا چہاری بھیج کر کہلایا کہ اس کا انتظام رہے گا کہ میں یاکوئی دوسرا انگریز آپ کے سامنے نہ طرے ۔ آپ مہرانی
کرکے نشریف لائیں ، کیونکہ آپ بی کے بیان پر ایک اہم مقدمہ کافیصلہ مونا ہے۔ اس نے مزید کہلایا کہ آپ

کی ندہبی کتاب قرآن میں بیچکم ہے کیسی معاملہ میں کسی کے پاس گواہی ہوتو وہ اس کو بیش کرے، دہ ہرگز اس کو نہ جھیائے ر

اب مولانا محمو یخبش کا ندهلوی مجسریٹ کی علالت میں تشریف لائے مجسریٹ تجمہ کے اندر دروازہ کے پاس بیٹھ گیا مولانا در وازہ کے پاس با بری طرف کھڑے ہوئے ۔ ہندوؤں اور سلمانوں کی بڑی تعماد تحمیہ کے باہر جی تھی ۔ ہرایک طر جلے جند جا ت کے ساتھ منتظر تھا کہ دیکھئے آج کیا بیش آتا ہے ۔ اندر بیٹھے ہوئے مجسٹر بیٹ نے نباند آواز سے پوچھاکہ مولانا محمود تحق صاحب یہ بتا ہے کہ یہ تمنانوں کا دعوی اس کے بارہ مسلمانوں کا دعوی اس کے بارہ مسلمانوں کا دعوی اس کے بارہ میں غلط ہے ۔ مجسٹریٹ نے دول اور وہ زمین مندوؤں کی ہے مسلمانوں کا دووہ زمین مندوؤں کی ہے مسلمانوں کا دعوی اس کے بارہ کی بارہ کی بارہ کی اور دہ زمین مندوؤں کے براینا فیصلہ دے دیا اور وہ زمین مندوؤں کی اس کے بارہ کو لگئی ریز زمین کا ندھلہ کی موجودہ وہ مام مسجد کی جذب مشرقی دیوار سے می موتی ہے ۔ ہندوؤں سے جشریٹ کے فیصلہ کے فوراً بعد سیاں مندر تعمیر کردیا ۔ اس بھی اس جگہ بروہ مندر موجود ہے ۔

مسلمان کچری سے اس حال میں واپس ہوئے کہ ان کے چرے اواس تھے اور ان کے ولوں ہیں شکست کا احساس جھایا ہوا تھا۔ بہت سے توگوں نے کہا کہ " مولوی نے قوم کو غیروں کے سامنے رسواکر دیا" مسلما فوں کو معلوم نہ تھا کہ قانون کی عدالت کا فیصلہ اگر چہ ہو چکا ہے گرا خلاق کی عدالت کا فیصلہ انجی باتی ہے۔ مولانا محمود خش کی اس سچائی اور بے لاگ تی برسی کا ہندوؤں پر بہت انٹر پڑا ۔ وہ مولانا کی سچائی کے واقعہ میں اس دین کی سپچائی کو دیکھنے لگے جس نے ان کے اندر یہ زبردست قوت پیدائی کہ وہ ایک نبایت نازک تو محمولات میں بھی انصاف سے نہیں ہٹے۔ اس کا نیت یہ ہوا کہ کا ندھلہ میں مولانا محمود بخش کے ہا تھ پر مسلمان ہوگئے ۔ ان نومسلم خاندانوں میں سے ایک گھوانہ ، ۱۹ میں کا ندھلہ میں موجود تھا بڑو تھیسم کے بعدیا کستان جیلاگیا۔

مسِلمان ابنا مقدم لراسك مگراسلام این مقدر حبت گیا۔

در تخصون یا گروبون میں جب بھی کوئی نزای معاملہ بین آتا ہے توعام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہرایک کی نظرمفادا ورصلحت کی طرف جی جاتی ہے جس چیزیں بنطا ہرفا کدہ نظر کے ، جو تو می دقار کے مطابق ہو ۔ جس میں دنیوی سسر بلندی حاصل ہوتی ہو، آ دمی بس اس کی طرف جھک جاتا ہے ۔ گر حقیقی کامیایی کا راستہ یہ ہے کہ عاملہ کو حق اور ناحق اور انصاف اور ہے انصافی کی نظر سے دیکھا جائے ۔ چوطر بھہ حق کے مطابق ہواس کو اختیار کر لیا جائے اور جوطر بقیہ حق کے خلاف ہواس کو چھوٹر دیا جائے۔ یہ اصولی موقعت ہے اور اس دنیا میں بالا خراصولی موقف کامیاب ہوتا ہے ندکہ افادی موقعت۔

#### زنده رسماني

اسلام انسان کے لئے خدائی ابدی رہنائی ہے۔ اسلام کی صورت میں خدانے دہ تمام بنیا دی اصول بتا دے ہیں جوانسان کوموجودہ دنیائی زندگی میں سچائی ادر انصاف پر قائم رکھنے والے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ مزید انتظام کیا گیا ہے کہ رسول اور اصحاب رسول کی زندگیول کے ذریعہ ان اصولوں کا ممل کی نمونہ بھی ایک شان دارتا ریخ کی صورت میں ہمارے سائے دکھ دیا گیا ہے۔ اسلام کی یہ تاریخ ہر تو ٹر بہدایک زندہ رہنا کی طرح کھڑی ہر آوئی کو بتارہی ہے کہ وہ کیا کہے اور کیا نکرے ۔

ایک غریبسلمان دن میمرکی محنت کے بعد شام کوا پنے گھروائیں آیا۔اس کو میموک لگی ہوئی تھی۔ اس کی ہیوی کھا تالائی تو وہ صرف اربر کی دال اور جو کی روٹی تھی پیسلمان اس کو دیکھ کر جھنجلا اٹھا کہ دن بھر کی محنت کے بعد ہم کو ہی کھا تا الماہے اور کیتے لوگ بنیر محنت کے عمدہ تھا نا کھا رہے ہیں۔ مگر معاً بعد اس کو خیال آیا کہ فدا کے محبوب بنیم براصلی اللہ علیہ دسلم ) کا کھا نا تو اس سے بھی زیا دہ معولی ہوتا تھا۔ پر خیال آتے ہی اسس کے جذبات تھنڈے ہڑے ۔ انسانوں کے درمیان معاشی اور تی نیج اس کواصل مسئلہ کی نسبت سے غیرا ہم نظراً نے لگی ۔ اس نے خدا کا شکرا واکرتے ہوئے اپنا کھا نا کھا لیا اور دارات کی نماز ٹر ھکرسوگیا۔

دنیاکی زندگی میں باربار آبیا ہونائے کہ آدمی جیلتے جیلتے سیدھے راسنہ کے اِ دھر آدھ کھٹک جاتا ہے۔ وہ اہم اور غیراہم کے فرق کو کھول جاتا ہے۔ اسے مواقع پر اسلام کی تاریخ آدمی کے لئے ایک معیار کا کام دیتی ہے۔ وہ رندہ نمونوں کے ذریعہ آدمی کی معیم کرتی ہے۔ وہ رندہ نمونوں کے ذریعہ آدمی کی معیم کرتی رہتی ہے۔ ایک خاص "آدمی کھی ۔

سه می ۱۹۹۹ کوسابق صدر حمبوریه مبند داگر فراکنسین کی اجانک وفات ہوئی تو مسٹر دی دی گری نائب صدر تھے۔ اس کے بعد دستور مبند کے مطابق وہ قائم مقام صدر مہو گئے ہے۔ تاہم جلدی انفوں نے فیصلہ کیا کہ دہ اپنے عہدہ سے استعفادے دیں اور صدارتی المکشن کا مقا برکریں۔ ان کے استعفا کے بعد حج قانونی صورت بید ا جوئی اس کے مطابق جناب محد ہدایت اللہ (بیدائش ۱۹۰۵) ہن سان کے ایکٹنگ صدر تقریب سے ہواس وقت مہندستانی مبریم کوٹ کے جینے بیٹس تھے۔ ان کی صدارت ۳۵ دن ۲۰ جولائی تا ۲۲ اگست ۱۹۹۹) جاری رہی ۔ مبندستانی مبریم کوٹ کے جہوریہ کے صدر کی حیثیت سے جناب محد ہدایت صاحب کو جو تجربات ہوئے ان کو دنیائی سب سے بڑی جہوریہ کے صدر کی حیثیت سے جناب محد ہدایت صاحب کو جو تجربات ہوئے ان کو ان کو رہیاتی توریخ ان کو رہیاتی توریخ ان کو رہیاتی توریخ ان کو رہیاتی آموز ہے۔ اس سلسلہ بیں ایک واقعہ بڑا میتی آموز ہے۔

۱۵ اگست ۱۹۹۹ کورانسٹریتی بجون کے مغل گارڈون میں ہوم آنادی کی تقریب بھی مے رہدا بہت اللہ صاحب بجثیبیت صدر رواین جلوس کے ساتھ را شریتی بجون سے نکلے ۔ اعلیٰ فوجی افسران ، اے ڈی سی کاعلا، صدارتی باڈی گارڈوسب جلومیں جل رہے تھے ۔ ان کاپرشوکت یونیفارم اورشطم انداز میں حرکت کرنا واشٹر بتی بجون کے شاہانہ ماحول بیں عجیب شان دارشظر بیش کرر ہاتھا ۔ محد ہدایت اللہ صداحب کہتے ہیں کہ اپنے گردیرشان و شوکت دیکھ کر محصکسی قدر فی کا حساس مونے لگا :

I felt a little pride (p. 245)

گرا کلے ہی لمحہ ان کو فارد ق اعظم رضا کا وہ واقعہ یادا گیا جومعولی فرق کے ساتھ تاہنے کی مختلف کتابول ہیں آیا ہے۔ شام وفلسطین کی جنگ کے آخری مرحلہ میں عیسائیوں نے بیش کش کی کہ وہ سمتھیار ڈوالنے کے لئے تیار ہیں بشرطیکہ خلیفہ اسلام نو دسفر کرے بہاں آئیں ۔ خلیفہ دوم ایک اونٹ اور ایک غلام کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ دشق کے قریب جابیہ کے مقام پر ہینچے تو ابوعبیدہ بن الجراح اور خالد بن ولیدا وراسلامی فوج کے دوسرے سرداروں نے آپ کا استقبال کیار جا بیہ میں محی دن تک تھام رہا اور عیسائیوں سے گفتگو کے بعد بہیں معاہدہ مکھا گیا۔

معا ہدہ کی تکبیل کے بعدعرفاروق رمز بہت المقدس کے لئے روانہ ہوئے۔ آپ کے حسم پر بہدا نے منہایت معولی کیٹرے تقے۔ آپ کی سواری ایک دبل اونٹی تھی ۔ چنا نچدلوگوں نے آپ کی فرمت میں سیا کپڑااور ترکی نسل کا عمدہ گھوڑا بیش کیا اورا صرار کیا کہ آپ اونٹی کو چھوڑ دیں اور اسی گھوڑ ہے برسفر کرے جائیں۔ آپ گھوڑے پرسوار ہوئے تو وہ عجیب سٹان کے ساتھ چلنے لگا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعدع فارق رضا گھوڑ ہے سے آٹر گئے اور کہا کہ میری اونٹی لاؤ ، میں اسی پرسوار ہو کر جاکوں کے دوج پوچی تو کہا: میرے دل میں برلئ کا جذبہ بیدا ہوگیا تھا۔ اور رسول المدصلی الله علیہ وسلم نے فریایا ہے کہ جس کے دل میں دائی کے وانہ کے برابر میمی بڑائی کا حذبہ ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔

محمد ہدابت اللہ صاحب کوجب یہ واقعہ یادآیا توان کے دل کی کیفیت بدل گئی۔اس دقت ان کا جوصال ہوااس کو وہ ان لفظوں میں بیان کرتے ہیں ۔۔۔۔۔ مجھے اپنے اوپریشرم آنے لگی۔ میں نے اسی دقت اسس احساس کو اپنے اندر سے نکال دیااور دوسری چیزوں کے بارے میں سویتے لگا:

> I felt ashamed of myself and put aside the feeling at once and begun thinking of other things. (246)

اسلامی تاریخ ہراً دمی کے لئے ایک زندہ ہونہ ہے۔ وہ ہرموقع پراً دمی کومتوازن بناتی ہے۔ اسلامی تاریخ کے اندرکسی "باوستاہ" کے لئے بھی اتن ہی رہنمائی ہے جاتنی ایک عمولی" انسان کے لئے کے

#### "فناعت

مولانا حمیدالدین فرابی (۳۰ م ۱۹ سر ۱۹ سر) ایک خلص عالم تھے۔ ابتداء وعلی گرده اور حیدر آبادی
یونیورسٹیول میں استا درہے ۔ آخر عمیل وہ مدرسته الاصلاح (سرائے میراعظم گرده) میں تھیم ہوگئے اور قرآن
اور تعلیم دین کی خدمت کرنے ہوئے عمرگزار دی مولانا عبدالمیا جدوریا با دی نے ان کی وفات کے بعد حج مصنمون
مکھااس کا ایک محرش ایر تھا:

سادہ کھاتے ، سادہ پینے ، دنیا ہے بہ قدر صرورت یعنے کھانا کھارہے ہیں ،
دستر خوان پرصرف قال اور روق ہے دال ہیں نمک کم ہے بلائسی ناخوش کے ادپر
سے نمک ملایا اور چہرہ تک ہے ناگواری نظام ربونے دی ۔ دوسرے دن بچر وہ کھانا آج نمک بہت زائد ہوگیا ہے اسی اندازسے اسطے اور آج پانی ملاکر بھیراسس
ناخوش گوار کو خوش گوار بنالیا شرکی طالب علم کچھ جنجلائے ، کچھ دنگ رہ گئے منع سب
ناخوش گوار کو خوش کو اربنالیا شرکی طالب علم کچھ جنجلائے ، کچھ دنگ رہ گئے مناد سے بنار
ناخوش کو مانی بات کچو نہیں ایک حقیق تیار رکھو بغیر بیسے کو میری کے خرج سے تیار
موجاتی ہے جس کھلنے میں ملا ہو گے ۔ مزہ دار ہوجائے کا حقیق کا نام ہے تا ہوت!

قناعت محض ایک دروایشانه عادت نمیس، وه زندگی کی ایک زیردست مقیقت ہے۔ فناعت درائس اس پخته مزاقی کا نام ہے کہ آ دمی ان حالات کے ساتھ موافقت کرے رہ سکے جن کو وہ بدل نہیں سکتا، موجو وہ دنیا بیس اس مزاجی کی فررت ایک عام آ دمی کو بی موق ہے اور ایک بادشاہ کو بھی سعام آ دمی کو اگر بغمت حاس موجو ہے تو وہ اپنے ہوئی صابح کو این ہونے صد ہوکرا ہے جو جو اپنی طاقت کو خواہ مخواہ برا دکرے را س کا میں لگ جائے گا ، ندکہ وہ اس ہونے صد ہوکرا ہے وقت اور اپنی طاقت کو خواہ مخواہ برا دکرے را بادشاہ ان کو بیغت میں جائے ہوری مواہی تعاملی موجو ایک تعاملی موجو ایک تعاملی موجو ایک تعاملی موجو ایک تعاملی موجو کی ایک بادشاہ ان کی کہ دو عوام کے جمہوری موجو ایک تعاملی موجو کی تعاملی موجو کی دو موجو کی تعاملی موجو کی تعد ایک نفسیاتی امراض کا علاج ہے۔

امر کمیہ کے ایک شخص نے اندینتے (Fears) کے بارے بیں معلومات تم کیں بہت سے لوگوں سے ل کراس نے لوجھا کہ آپ کو کس سے ل کراس نے لوجھا کہ آپ کو کس نے ایک میشتر اندیشتے ایسے تھے جوصرف اندیشتے تابت ہوئے ، وہ کبی واقعہ نہیں بنے مطالاں کران لوگوں نے اپنے ان امکانی اندیشتے میں اور دوسرے ہمت سے نقصانات کر ڈائے ر

"الديشم" برادن كاسب سے براسك ب مرادق النصالات كا عبارے طرح طرح كا ندسيون مي

مبتلار مہتا ہے ہواس کے سکون کو غارت کرہتے ہیں۔ آدمی کے اندر اگر قناعت کا مزاج آجائے تواس کو ٹو د بخود اس قسم کے مبینگی اند شیول سے نجات ہی جائے گی رجب آدمی کا حال یہ ہو کہ اس کو جو ہی جلئے اس ہر وہ راضی دیے تواند شیول کی بنیاد ہر پریشان ہونے کی کیا صرورت ۔ قناعت کا ہرشخص کو یہ بینیام ہے ۔۔۔۔ دہوی نقصان کا غم نہ کرد۔ اگر وہ میرت ایک اندیشہ ہے تقصان کا غم نہ کرد۔ اگر وہ میرت ایک اندیشہ ہے تو میہت سے اندیشے ایسے ہیں کہ آدمی ان کے لئے ا پنے آپ کو پریشان کرتا ہے حالاں کہ وہ بھی واقع نہیں ہوتے ۔ قوم ہوتے کا مرب سے بڑا فائدہ ہر ہے کہ وہ آدمی کو دنیا کے مسائل میں غیرضروری طور پر الجھنے سے بچا تی قناعت کا سرب سے بڑا فائدہ ہر ہے کہ وہ اپنی قوت کو زیادہ سے زیادہ آخرت کے کامول میں لگا ہے ۔ اور اس طرح اس کوموق دیتی ہے کہ وہ اپنی وفت اور اپنی قوت کو زیادہ سے زیادہ آخرت کے مسافر کے لئے حرص ۔ جس آدمی کے اندر حص نہ ہودہ متاع وزیاکا مالک نہیں بن سکتا۔ اسی طرح جس کے اندر قناعت نہ ہو دہ متاع آخرت کو یا ہے تھے وہ م رہے گا ۔

نفناعت کی ای اہمیت کی بنا پر دین بیں اس کی طری فضیلت آئی ہے۔عبداللہ بن عروبن العص رصنی اللہ عنہ کہتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا ؛ وہ شخص کا میاب ہوگیا حس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپر د کر دیا جس کو بقدر صرورت رزق ملا اور اللہ نے اس کو جو کچھ دیا اس براس نے قناعت کیا (حد م افاع من اسلم کر دیا جس کو فرائ کھانا گا وہ اخرچہ مسلم دالتر ذی )

انسان کی خواہشیں لامحدود ہیں اور دنیا کی چیزیں محدود۔ آدمی دنیا کی چیزیں خواہ کتنی ہی زیا دہ حکل کرلے دہ اس کی تسکین کے لئے ہمیشہ ناکانی ہوناہے۔ یہ وجہہے کہ زیا دہ پانے دالاجی اس دنیا ہیں اگر کوئی چیز آدمی کی تسکین کا ڈریعہ بن کتی ہے تو وہ چریشان رہتاہے جتنا کم پانے والا۔ اس لئے اس دنیا ہیں اگر کوئی چیز آدمی کی تسکین کا ڈریعہ بن کتی ہے تو وہ قناعت ہے۔ کیونکہ قناعت تو ہر حدید مطمئن ہوجاتی ہے جب کہ حرص کسی حدید محمل کہ نہیں ہوتی۔

نناعت در اصل حقیقت پسندی کا دوسرانام ہے۔ ہم ایک الیں دنیا بنی بیں جہاں مختلف وجوہ سے ہماری مرضی کے خلاف واقعات بین آنے ہیں کہیں دوسرے کوزیا دہ مل جانا ہے اور ہم کو کم رکہیں خود اپنی حاصل شدہ چیز کو پوری طرح استعمال کرناممکن نہیں ہوتا کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ باتے ہیں وہ اس سے مہت کم ہوتا ہے جو ہم اپنے اندازہ کے مطابق اپنے لئے چاہتے تھے۔ کہیں کوئی ناگبانی حادثہ بیتی آکر ہمارے سے نبائے معاملہ کو بگاڑ دیتا ہے۔ ایسے تمام مواقع برصرورت ہوتی ہے کہنقصان کے بعد نقصان کے غم سے اپنے کو بچایا جائے ۔ اور قناعت آدمی کی زندگی میں بہم ضرمت انجام دیتی ہے۔ دہ تناعت آدمی کو بے صبری سے بچانی ہے۔ وہ تنے یا دوں کو بھولاتی ہے۔ وہ زندگی کی ناخوشس گواریوں کو خوسٹ سگوار بیا دہتی ہے ۔

### توببيغ طاقت وربناديا

قرآن میں بتایاگیا ہے کہ جادوگر حب فرعون کے پاس جی ہوئے تو انھوں نے فرعون سے کہا: اگریم موسیٰ کے مقابلہ میں خالب رہے توہم کواس کا اتعام توجہ ورسلے گا۔ فرعون نے کہا ہاں۔ اس کے بعد جادوگروں نے اپنی رسیاں اور دکھڑ یاں بھینکیں جو دیکھنے والوں کو رسیکتے ہوئے سانپ کی ما نندنظراً نے لگیں۔ اب حضرت موسیٰ نے اپنا عصاد دالا۔ آپ کا عصار الله م ہیں کر گھوما تو اس کا اثر بیہ ہوا کہ جادوئہیں بلکہ خدائی معجزہ ہے۔ ان کا سینہ رسی ہوکر رہ گئی۔ جادوگر میں کے کہوسیٰ نے جو جیز دکھائی ہے وہ جادوئہیں بلکہ خدائی معجزہ ہے۔ ان کا سینہ حق کے لئے کھوں نے اسی وقت ایان قبول کرلیا۔ فرعون غضب ناک ہوکر ہولا : تم لوگ ثوبی کے موسی میں سے کھوں کے مقابلہ تا میں گئی تی اس کے کہیں تم کو اس کی اجازت دول ۔ یتم لوگوں کی خفید سازش ہے۔ بیس تم میارے ہاتھ یا کول میں اسیکٹوائوں کا اور کھیرتم سب لوگوں کوسوئی پر چیوں دول گا (اعراف) ۔ جو اور ویش نشا نیوں کے مقابلہ میں جو اب دیا : اس ذات کی قسم جس نے ہم کو بیدا کیا ہے ، یہ ہرگز نہیں ہوسک کا کہ خدا کی روش نشا نیوں کے مقابلہ میں ہم کو ترجیح دیں ۔ تم جو کور اس کی اجازت کی تربیح واور الشر زیادہ اچھا ہے اور جو باتی رہے والے ہو کور الے ہوکر کور ہے تا کہ تربیح والے ہوکر کو ایم میں اسی کور کور کی کونیسلہ کرسکتے ہوا ور الشر زیادہ اچھا ہے اور وہ باتی رہے والے ہولی اسے دولمہ)

دہی جادوگر جاہی فرعون کے سلھنے ٹوشا ہدی باتیں کررہے تھے ا دراس کے انعام ادراعزا ذکے طالبہ تھے دہی تھوڑی دیربعدا سے ولیرا درباندہ حصلہ ہوگئے کہ فرعون کی طخفت ترین مزاکی دھ کی ہوئی ہے۔ میں معنیں مرعوب خکرسکی ۔ وہ کیا چڑھی حس نے جا دوگروں کو اچانک سبتی سے بلندی ا ور سرسخت ترین مزاکی دھ کی بھی انھیں مرعوب خکرسکی ۔ وہ کیا چڑھی حس نے جا دوگروں کو اچانک سبتی سے بلندی اور بڑدلی سے بہادری تک پنجا دیا ۔ وہ ایمان کی طاقت تھی ۔ انھوں نے انسانوں سے گزرکر خواکو پالیا تھا ، پھران کو انسانوں کا ڈرکیوں ہوتا ۔

سنبر كسلم محلة كوتخريب كاردل كے ايك غول نے گھيرليا مسلمان اپنے گھرول سے تكلے تو تخريب كارول نے بقر ايك كارول كئے مسلمان اپنے گھرول سے تكلے تو تخريب كارول كوجب بقرا كركتے جس سے بھر سلمان زخمى ہوگئے -اس كربعد سے بھر سلمان زخمى ہوگئے -اس كربعد مسلمان بعائے اورا پنے گھرول ہيں واغل ہوگئے -اب تخريب كارول كا حوصلہ بربطا - وہ آگے بر ماکولوں ہن آگ گازا شروع كرديا ،

یٹرانازک موقع تھا۔ لوگول کی بچھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کریں۔ اب محد کے ایک بدنام شخص کواللہ فیمست دی اور اس نے مسئلہ کو صل کر دیا۔ اس شخص میں اور کوئی برائی نہتی ۔ البتہ وہ شراب بیتیا تھا۔ وہ اپنے

کرہ میں داخل ہوا۔ اس نے تیم کیاا ور بحدہ ہیں گر ٹپا۔ بحدہ کی حالت ہیں اس نے دعا کی: خلایا آئ تو ہماری عزت رکھ کے اور ہماری مدد کر۔ میں تجے سے وعدہ کرتا ہول کہ آئ کے بود میں کیی شراب نہیں بیوں گا۔ اس نے یہ دعا کی اور اس کے بعد ٹپر دی کی بندوق کی اور تھیلہ میں کارتوس بھر کم مجھے میں گسس کیا۔ اس نے چہ چہ کرتی ہے اور اس کے بعد ٹپر دی کی بندوق کی اندوق کیا ۔ اگرچہ وہ تو دبھی ہروقت تخریب کاروں کے نشاند کی اس نے بادکن کل گیا تھا۔ وہ پوری بے نوفی کے ساتھ اپنا کا م کرتا اہا۔ تخریب کاروں نے جب دیکھا کہ ان کے بہت سے ساتھی خاک و نون میں تڑپ رہے ہیں اور آ ہا کے اردوالا " کی چینیں باند ہوری ہیں تو ان کے توصلے لبست ہوگئے اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔

و آن بین ہے کہ اللہ کی طرف پاکیزہ کلمات پڑھتے ہیں اور نیک علی اس کو بلند کرتا ہے (فاطر ۱۰) زکورہ سلمان کی دعا کے ساتھ ہی معاملہ بیش آیا۔ اس نے جب اپنی دعا کے ساتھ شراب جھوٹر نے کا حمد کیا تو اس نے ایک نیک عل کیا۔ اس نیک عمل کی وجہ سے اس کی دعا اوپر اٹھے کرفوراً خذا کی بارگاہ میں ہینی اور شجول ہوئی۔ جب بھی آدی اپنی دعا کے ساتھ اس قسم کا کوئی نیک عمل کرے تو اس کی دعا ضرور قبولیت کا شرف صاصل کرتی ہے۔ دعا کے ساتھ اس کے موافق نیک عمل دعا کے معاملہ میں آدمی کے سنجیدہ ہونے کا شہوت ہے ،اور جب آدی اپنی بانگ میں سنجیدہ ہوتو اس کی بانگ ضرور پوری کی جاتی ہے۔

# موت کے عقبدہ نے زندگی دے دی

ایک فوجوان نے عربی مدرسہ سے فراغت حاصل کی ۔اس کے بعدان کا ادادہ مزیز علیم حاصل کرے نے کا تھا۔اسی دوران گھرسے ایک جرآئی جس نے ان کے توصیع ختم کر دے ۔ خبر پر بھی کہ ان کے والد کا انتقال ہوگیا ہے ان کے گھر بڑجو لیکھیتی باڑی تھی۔ اس کے اس کے دالد صاحب گھر کا کام چلاتے تھے ۔ ان کے انتقال کے بعد گھر برچون ان کی بیری تغییں اور چیند تھیوٹے ہے ۔ اب مذکورہ نوجوان ہی گھرکے بڑے کی تینیت رکھتے تھے۔ ان کو اپنی فرمرون ان کی بیری تغییں اور چیند تھیوٹے ہے ۔ اب مذکورہ نوجوان ہی گھرکے بڑے کی تینیت رکھتے تھے۔ ان کو اپنی ذمرداری کا مشد بداحساس ہوا ۔ والدصاحب کی وفات کا مطلب ان کے لئے صرف ایک تھا۔ یہ دوہ مزید تعسلیم کا انتظام مسیمان کی کھے۔ کام میں ملگ کر گھے۔ رکا انتظام سبنھالیں ۔

مدرسین ایک بزرگ سے ان کا فریخ تعلی تھا۔ اس کے بعد وہ ان سے ملے اور کہا "حصرت اب بین بیاں
سے جارہا بوں اور آپ سے آخری طافات کے لئے آیا بوں " بزرگ نے کہا: آخرکیا بات ہے۔ کہاں جارہ ہو ۔
انھوں نے بنایا کہ والدھا حب کا انتقال ہوگیا ہے اور میں ہی اپنے گھریں سب سے بڑا ہوں۔ اس لئے اب ججہی کو گھرکا انتظام سنجھان ہے۔ شاپر ویہ تعلیم کا کوئی سوال ہیں۔ شاپر ویہ تعلیم کا کوئی سوال ہیں۔ نیزرگ بیس کرفا موش ہوگئے اور پھر تھوڑی ویر کے بعد بوبے: "کیا موت آپ کے لئے منہیں ہے کہ اور کھر تھوٹری ویر کے بعد بوبے: "کیا ہوت آپ کے لئے منہیں ہے ۔ کیا آپ کو ایس کے اس کے بعد بین ہوجائے گا۔ پھراگر آپ کا بھی انتقال ہوگیا تو" اس کے بعد بین کرگ نے کہا کہ سی کہ کھیے اور گھرکا موبائے کا میں المیڈ تعالیٰ ہے کسی کے جینے مرنے سے بزرگ نے کہا کہ کسی کھرکا سربرت اور کھرکا معاملہ المیڈ پر چھیوڈ و بیجے۔ "آپ بھوڑی ویر کے اس میں کو بینے کرمرا بھی انتقال ہوگیا ہے۔ "

یہ بات نوبوان کے دل کونگ گئی۔ اکفوں نے گھر کا خیال چھوڑ دیا اوراس کے معاملہ کوالڈ کے توالے کر سے اپنی تعلیمی جدد جہدشروع کر دی ۔ اکفوں نے مدینہ کے جامعہ اسلامیہ بیر ورتواست پھیجی اوراس کے لئے حضروری کوسٹ شیں کرنے گئے ۔ کوشش کامیاب رہی اوران کا داخلہ جامعہ اسلامیہ ( مدینہ ) ہیں ہوگیا ۔ ایخول نے مدینہ کاسفو کر کے جامعہ اسلامیہ میں اپنی تعلیم مکمل کی ۔ وہاں سے فراغت کے بعد وہ سو دی عرب کے دارالا فتار کے تحت اور لفائے کہ ایک ملک ہیں متنا اوران اور کی تعدید سے بھیے دی گئے۔ الر اپریل ۱۹۰۰ اکو ایک ملاقات میں اکھوں نے راقم الحروث کو بتایا کہ افریقیہ میں رہتے ہوئے اگ کو دس ممال ہوچکے ہیں ۔ اوران کی موجودہ زندگی سے وہ اوران کے گھروائے دونوں محلی کا بیاب انسان کے محصے میں اور یہ کامیابی ان کو اس محقید سے ہوئی کہ سے موئی کہ سے موئی کہ سے موئی کہ سے موئی کہ ایک کامیاب انسان کے موجوعہ میں اور یہ کامیابی ان کو اس محتقہ میں اور یہ کامیابی انتقال ہوگیا ہے

موت کاعفیدہ بظائبرغی عقیدہ ہے ۔ مگروہ اپنے اندر زبردست مثبت اترات رکھنا ہے ۔ حس کوموت کا بیتین ہو ، زندگی سے بارے ہیں اس کا بھین ٹرھ جا آلہے ۔ جواپنے کومرا ہوا دیکھ لے وہ اپنی زندگی ہیں زیا دہ باعمل ہوجا آہے ۔

## اخلاق کی طاقت

سيدصديق حسن صاحب كي وه كيابات تني حس كي وجرسے إيك فخاكوهي ان كي تعربيب اورع وت كرتا كقار اس کا ندازه ایک وافعه سے موتاہے ہو تودسکھوا ڈاکونے بتایا ۔ اس نے کہاکہ ایک بارپولیس والے اس کو گرفت ار كريك سيدصديق حسن صاحب كے بنگله برلائے ريسردي كا زمان تفارسكعوا في صديق حسن صاحب سے كها : ‹‹ جِنٹ صاحب آپ کاسکھوا سردی کھار ہا ہے " بیسن کرصد بی حسن صاحب فوراً اندر گئے ساپنی نی دیٹے تھیے ہیں۔ ادر كميل لائے اور اس كو فاكو كے توالے كرتے بوئے كہا: " لواس كواستعال كرديد بمقارے لئے ہے (عامى ١٩٧٨) کوئی شخص خوا ہ کتنا ہی نہتا ہو اس کے یا س ایک ایسا ہتھیار موجو در ہتاہے میں سے وہ اپنے ٹریف کو جہت سکے ریہ اخلاق کا ہتھیار ہے را کے حکیم صاحب تقے۔ وہ سنبہیں مطب کرتے تقے اور ہفتہ میں ایک دن اپنے گا وُل آیا۔ كية تقدران سے إن كے كاؤں كے بعض لوگوں كو يتمنى موكئي ً اعفوں نے ايك آ دى كوچيندسورويے دے اوركىيا كە رات کو حبب حکیم صاحب والیں آرہے ہول نوان کو کیوکر یا رڈا لو رغریب آ دمی روپے کے لائے میں تیار ہوگیا اور کا دُس کے باہر یں کے پاس جھپ کر بیٹھ گیا۔ حکیم صاحب بل کے پاس پہنچے تو وہ جھیٹ کرسائے آگیا۔ حکیم صاحب اس کو دیکھتے ہی بچان گئے۔ حب إن كومعلوم مهواكه وه ان كو مارد الناج امتا ب تواعفول في كهاكه ذرا تفهرور اس كي بعد اضول في كها "كياتم كو ده دان یادنہیں جبتم اپنے چھوٹے بچے کو ٹو کرے میں رکھ کرمیرے یاس لائے تھے۔ بھاری نے اس کا برا صال کردیا تھا اور تھارے یا س علاج کے لئے بیسے نہیں تقے میں نے تھارے لڑکے کامفت علاج کیا اور وہ اچھا ہوگیا۔ کیامیرے اس احسال کا بدلہ وی ہے جنم اب میرے ساتھ کرناچا ستے ہو' برسنتے ہی آ دمی نے اپنی لائٹی پھینک دی ادر حکیم صاحب کے یاوس مرگر شرار اس نے کہا: "آپ نے سے کہا۔ میں رویے کے لائے میں آپ کو مار نے کے لئے تیار ہوگیا تھا۔ گراپ میں کھی ایسا نہیں کروں گا۔ آپ مجھے معات کردیں ۔ ایک جانور کو کی تعم کی اخلاقی دمیل حدر کرنے سے ردک نہیں سکتی ۔ مگر انسان کو جیتنے کے ایک اخلاتی دسی هی کافی ہے بشرطیکہ وہ حقیقی معنوں میں ایک اخلاقی دسی ہونہ کر محف الفاظ کا ایک مجموعہ۔

اسی سے تعمیب پر دنیا بھی

ایک مرتبہ محصلیم نوجوانوں کے ایک اجتماع میں بلایا گیا۔ میں نے دہاں آخرت کے موضوع برکھیے بائیں گون کیں ۔ میں نے کہاکہ آدمی کوچاہئے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور آخرت کی فکرد کھتے ہوئے زندگی گزارے۔ میں اپنی بات پوری کرے جب ہوا تو ایک نوجوان نے کہا" یہ تو خرکھ یک ہے، اب اصل بات نٹر دع کیجئے " ان کوکسی نے بتایا مقاکہ میں" تعمیر ملت " کے موضوع پر کچھ بائیں بیش کروں گا۔" آخرت "کا وعظ سن کرانھیں محسوس ہوا کہ ہیں سے اصل بات نہیں کہی، میں نے مسلمانوں کے دنیوی مسائل کا کوئی حل بیش نہیں کیا۔

یں نے کہا کہ دنیا کی تعبر آخرت کی تعمیرے الگ نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تعمیر آخرت ہی میں تعمیر دنیا کا دادہی چھپا ہوا ہے۔ کھریں نے کہا کہ دنیا کی تعمیر کے لئے مسلمانوں کو تین چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک یہ کہ وہ ایک باشور قوم بنیں۔ دوسرے یہ کہ اکھیں اقتصادی خوش صالی صاصل ہو۔ تیسرے یہ کہ وہ ایک طاقتور قوم ہوں۔ ادریہ تینوں چیزی آخرت کے عقیدہ سے کہال درجییں حاصل ہوتی ہیں۔

اس کی بہترین واقعاتی مثال صحابر کرام کا گروہ ہے۔ انفول نے مشکل ترین مالات میں دعوت اسلامی کے کام کومنظم کیا اور قدیم آباد دنیا کے بڑے حصد کو خصر کو خصر کی نمان کا دیا ہے۔ انھوں کی نمان اور تہذیب تک کو بدل ڈوالا۔ میسب کام وہ تعین میں کرسکتے تھے اگروہ شور کی آئی سطح پر نہ بینج گئے ہوتے۔

ا اقتصادی ترقی بسیسه دو چیزول کانیتجه بوتی ہے۔ فعنت اور دیانت داری اور آخرت کے عقیدہ سے یہ دونوں چیزی کمال درجہیں بیدا ہوتی ہیں۔ آخرت کا عقیدہ آدمی کے دلی میں یہ بات بھا دیتا ہے کہ علی کے بغیر کسی کوکوئی انعام نہیں مسکتا۔ آخرت کا عقیدہ آدمی کو بتاتا ہے کہ ضلا کے بہاں صرف بجائی اور اضلاص کی فیت ہے،

جوٹ اور فریب کی اس کے پہال کوئی قیمت نہیں۔ اس طرح جوشخص حقیقی معنول میں آخرت بند موجائے دہ اس کے لازمی نتیجہ کے طور پرچنتی اور دیانت دارین جاتا ہے۔ ادر جستخص کے اندر یہ دونوں خصوصیات بیدا ہوجائیں وہ صفر سے آغاز کر رہے بھی بڑی بڑی ترقیاں ماصل کرسکتا ہے۔ اقتصادیات کی دنیا میں کسی کے لئے سب سے بڑا سرمایہ محنت اور دیانت داری ہے اور یہ دونوں جیزی آخرت کے عقیدہ کا براہ داست میتجہ ہیں۔ حس شخص کے اندر آخرت کا احساس ہوگا اس کے اندر لاڑی طور برجنت بھی ہوگی اور دیانت داری بھی۔

اس کی ایک واضح مثال صحابہ و تا بعین کاگروہ ہے۔ یہ نوگ اپنے وطن سے بے سروسامانی کی صالت میں اسکے مادی وسائل کے اعتباد سے کوئی چیزان کے پاس نظی راس کے باوجود انھوں نے اپنے وقت کی تجارتوں پر جھا گئے۔ ان کی اس اقتصادی کامیابی کاراز میں وجیزی مختب اور ویانت داری۔ دو چیزی مختب اور ویانت داری۔

سوکس قوم کی طاقت کاسب سے ٹرا ذرید اتحاد ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اتحاد کا دوسرانام طاقت ہے اور اختران کا دوسرانام کروری کسی گروہ کے افراد میں جب اتحاد ٹوشتا ہے تو اس کی وجرکیا ہوتی ہے۔ اس کی وجب صوف ایک ہوتی ہے اور وہ افراد کی اٹا نیت ہے۔ اگر ہر فرد میں تواضع آجائے، ہرآ دمی ابن "کوختم کردیکا ہو فور ہاں اخترات کا مقیدہ سب سے زیا وہ میں چیز پیدا کرتا ہے۔ جس شخص کے دل میں خدا کی ہیں ہوجائے گا۔ اور آخرت کا کر بیٹھ جائے اس کے اندرسے کھمنٹما ور بڑائی کے تمام احساسات شخص کے دل میں خدا کی بیٹر بیا اور آخرت کا فکر بیٹھ جائے اس کے اندرسے کھمنٹما ور بڑائی کے تمام احساسات میں جاتے ہیں۔ خوا کی بیٹر کا ندرسے ہوگئے۔ ایسے بیلی جاتے ہیں اور برایک جفیقت ہے کہ اس دنیا میں اتحاد کی سب سے فرگ میں جاتے ہیں اور برایک جفیقت ہے کہ اس دنیا میں اتحاد کی کوئی دوسری طاقت میں ہیں۔

اس کی واقعاتی مثال اسلام کی تاریخ میں دکھی جاستی ہے۔ اسلام کے ابتدائی زمانہ میں جولوگ تیار ہوئے وہ بہت زیادہ التہ سے ڈورنے والے اور آخرت کی فکر کرنے والے تقے بچنا پندان ابتدائی مسلما نوں میں بے پناہ اتخاد پا یا جا آتھا۔ اسی اتحا دکی طاقت سے اضوں نے اپنے سے زیادہ طاقت در اور اپنے سے زیادہ سامان والے دہمنوں کو مغلوب کر میا رہوئے ادن میں آخرت کا عقیدہ اتنا گہراا در اتنا ذند مخلوب کر میا ہے ہوئے ہے وہ گئی اسلام کی صفوں میں شامل ہوئے ادن میں آخرت کا عقیدہ اتنا گہراا در اتنا ذند مختلف نہ تھا۔ چنا پنچ ہرایک میرچاہنے لگا کہ اس کی بات مائی جائے اس کی بڑائی تسلیم کی جائے ، اس کے منتیج میں ایسا اختلان بیدا ہوا کہ مسلمانوں کی طاقت کر ہے ہوگئی۔ وہ لوگ جو اب تک کھروسٹرک کا زور توڑنے میں لگھ ہوئے تھے وہ خود آپس میں ایک دوسرے کو مریا و کرنے میں لگ گئے۔

## جب ذہن کے بردے سط جائیں

ملک عبدالشکور بی اربیائش ۱۹۳۱) میصل (راجوری) کرمنے والے ہیں۔ وہ سگریے کے عادی عقد اور روزانہ تین سیکٹ پی جاتے تھے۔ «سگرٹ بیناصحت کے لئے مفرہ " «سگرٹ بینا پنے کمائ ہو سے بیسیدکوآگ لگاناہ یہ اس مشمر کی کوئی بھی دلیل ان کوسگرٹ چیوڑنے پر آمادہ نہیں کرسکتی تھی۔ حی کدوہ ا پینے دوستوں کو بی اصرار کرکے بلاتے ۔ چار بینے کے بعد وہ اسکرٹ کائش لینے کو اتنا صروری سیجھتے تھے کہ وہ اپنے دوستوں سے کہتے " جو آدمی چار بینے کی بعد وہ اپنے کا بین کا بین کہیں "

مرحب سکرے کاسوال بجی زندگی کاسوال بن گیا تو اچانک و مبخیده بوگئے۔ ان کے ذبین سے وہ تمام بردے بٹ گئے جھوں نے ایک سادہ می حقیقت کو سمھنا ان کے لئے ناممن بنا دیا تھا ۔ پوشخص مضبوط دلاک کے انگر جھوں نے ایک سادہ می حقیقت کو سمھنا ان کے لئے ناممن بنا دیا تھا ۔ پوشخص مضبوط دلاک کے انگر برتیار ڈبول تھا وہ ایک بجی کر ورالفاظ کے آگے بائل ڈھرگیا۔ "اگریس نو دیسگرٹ بیت ربوں تو بیس اپنے بچیکو سکرٹ بین رکھ سکت " انھوں نے سے باز نہیں رکھ سکت " انھوں نے سوچا۔ بچیکا یہ بناکہ" ابا بھی توہیتے ہیں " انھوں نے ایک ایسا بہتھوڑ ابن گیا جس کی ضرب کو بر داشت کرنے کی طاقت ان کے اندر نہتی ۔ بچیک زبان سے یہ الفاظ سن کران کو سخت جھ کالکا ۔ انھوں نے دیک لوجی اندروہ فیصلہ کرلیا جس کے لئے ان کے دوستوں کی مہینوں اور سالوں کی کوسٹ بھی ناکا فی ناست بعوئ تھی ۔ یہ دمضان کا مہینے تھا۔ انھوں نے طرکہ لیا کہ وہ مسکرٹ بیٹ بالمل جھوڑ دیں گے۔ داخوں نے نہوں نام کی ہو بھی ان میں تھی ہوں نام کی کہ جھوٹ ا

باب کوسکرٹ سے محبت تھی۔ مگر سیٹے سے اس سے زیادہ قبت تھی۔ اس نے بیٹے کی خاطر سکرٹ کو جھوڑ دیا۔ ای طرح ہرآدمی کو اپنے مفاوات اور مصل کے سے محبت ہوتی ہے۔ اسلام یہ ہے کہ خداکی محبت اتنی بڑھ جاسے کہ اس کی خاطراً دمی دنیا کے مفاوات اور مصالے کو قربان کردے۔ (۲۰ ستمبر ۱۹۷)

### صرف الفاظ سے

امام حسن بصرى (م ١١٠٥) ورججاج بن يوسف (م ٩٥٥) كازماندا يك بي تقارحس بصرى كي صان گوئ جھائ كوسبت كليف بينجاتى تقى اس نے طے كيا كرحس بصرى كوقل كرا دے دين بنجراس نے حس بھرى كواين دربارس بلاياراس نے ط كرياتهاكدان كوزنده واپستهيں جانے دے كارميمون بن جهان تبلت ہیں کرحسن بصری جب دربارسی داخل ہوے اور جائے کے سامنے کھطے ہوئے تو یکفت کو ہوئی جس بھری فے کہا اے جاج ، تھارے اور آدم کے درمیان کتنے باب ہیں۔ جاج نے جواب دیا کہ سبت حس بصری نے كهاكداب وهكهال بي - ججاج في كهاكدوه مركك حسن بصرى كامطلب ينفعاكد حمال تم مجوكوسي ناجات مو اسى راسته يرنم نودكلى تيزى سے جارہ عبور جاج اگرچ ايك ظالم حكمران تھا۔ مگريه الفاظ س كراس نے سسر جھکالیا- اس کے بعدسن بصری محفوظ حالت بیں دربارسے با ہری آئے رفلما قام الحسن بین بدی الججاج قال له يا ججاج إكم بينك وباين آدم من اب- قال كثير- قال فاين هم- قال ما قرارسم نكس الحجاج راسه وخدج الحسن لم يمسسه مناهوع)

اِسْ بِل بِرِيا اُس پِل بِرِ ملک شاہ کبوتی کی شاہی سواری ایک روز ایک پِل سےگزر دہی تھی ۔ ایک بڑھیا وہاں آکر کھوٹ ی ہوگئ ۔ بادشاہ اس کے قریب بینجانو شرھیانے بکار کر کہا: اے بادشاہ بتامیراا در تیرا انصاف اِس بل پر بوگا يا اس بي اصراط) ير- مل شاه يراس جمله كائ صدا تربوا - ده كعبراكرسواري سے اتربيرا اوركب: ماں ، مس بی ترکس کی عمت ہے کہ کھٹرا ہوسکے رہترہے کہ میرا اور تمھاراحساب اس بی بر موجائے۔ اس کے بعد شرصیا نے بتایا کہ سیام بیوں نے اس کی گائے پیرا کرذئ کردی ہے ، میں تم سے اس ظلم کا انصاف جابتی بول به ملک شاه سلُّونی و بیر عظم رکیا ا در معامله کتّحقیق شروع کردی - جب ثابت بوگیا که شرهب کی شکایت صیح ہے تواس نے اس وقت مجرموں کوسزا دی ۔اس کے بعداس نے ٹرھیا سے معافی مانگی اور گائے کی اصل قمیت سے بہت زیادہ معاوضہ دے کرٹر ھیاکوراضی کیا۔

کتے سے بھی زیادہ برا

تا تارى جب بغداد كى سلطنت يرغالب آگئ توان كاندراحساس برترى يبدا بوگيا- ده اين آپ کومسلمانوں سے بہت اونجا سی کے ۔ ایک تا تاری شہزادہ ایک بارگھوڑے پرسوار موکر سکارے لئے جارہا تقا اس كرماته اس كاكت بعي تقار رامة بي أيك مسلمان بزرگ ملے - اس فيمسلمان بزرگ كواسے ياسس

بلایا اورکها: "تم ایجے بویا میراکتا "مسلمان بزگ نے المینان کے ساتھ جواب دیا: اگرمیرا خاتم ایمان پر بوقیش اچھا ور نہتھاراکتا اچھا" یہ جہلہ اس وقت اتنامؤ تر ثابت ہوا کہ تا اری سٹ بڑا دہ کا دل ہل گیا۔ وہ اس" ایمان" کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگاجس پر آ دمی کا خانم نہ ہوتو وہ کتے سے پر ترم جا بات سے استان موگیا۔

#### غرین کامطلب وقونی نہیں

پکھمعزند لوگ ایک مقام پر بیٹھے ہوئے باتیں کررہ تھا تنے ہیں ایک بھکاری عورت آئی۔اس نے سوال کیا مگرکسی نے اس کوجاب نردیا۔اس نے پھرائیا سوال دہرایا۔اب بھی کسی نے اس کوجاب دینے کی خروت نہجی ، لوگوں کا نیال تھا کہ دہ اس سے زیا دہ صروری گفتگویں مصرون ہیں کہ ایک بھیکاری عورت کا جواب دیں۔ دیں۔ بھیکاری کورت اس سے زیا دہ صروری گفتگویں مصرون ہیں کہ ایک بھیکاری عورت کے بوجود بار بارا پنے سوال کو دہراتی رہی جہس میں ایک معزز بزرگ بیٹھے ہوئے سے متحد ان کواش سلسل ملاحلت پی فصد کھی ۔ اصوں نے سخت ہجہ ہیں کہا اور جباگی کی ساس واقعہ کے بعب محدورت نے ہیں " یہ کہا اور جباگی کی ساس واقعہ کے بعب مذکورہ بزرگ اکٹر کہا کرتے تھے: "اس بھیکاری عورت نے جو کو جوجواب دیا اس سے زیا دہ تحت جواب مخدکو ساری زندگی میں کسی نے منہیں دیا "

#### عم أدى كو كهرابنا ديتا ہے

اسى طرح ايك مجلس على عدده قالين پركچينوش پوش اورمعزز افراد بيشيم بوت تقرات بي ايك آدمى بيشيم مال آياده و بالا جازت مجلس على بيشيم گياد ايك صاحب في اس كومنو كيا كريم ل متعيل بالربار منع كيف ك بعد بعد و به بالا جازت محلس منع كيف كي ديد كم بعد مجلس بيدا مقادر كيا دركم "جا اپناكام كر" وه اشحا اوريد كهتا بوا چلاگيا: " ايك مى داست سي است سي است سي ما كي دونول " ادمى كا يرجم اتنا مؤرث ابت بواكد اس كي بعد على بدل گياد لوگ خاموش بوگ اور تقور كى دير بور سور است است است المحد كا در تقور كى دير بور سور المحد ا

کومبی آدمی کی زبان سے ایک جلہ کلتا ہے گروہ جلہ محف کچھ الفاظ کا مجوعہ نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ سننے والے کے دل میں برحجی کی طرح جیمجھ اسنے والے در گروں کا دریتا ہے۔ گر سننے والے کے دل میں برحجی کی طرح جیمجھ اسے در گر دریتا ہے۔ گر برحجی کی مانند جیمنے والے مجلے صرف المغیں لوگوں کی زبان سے نکلتے ہیں جو اس سے پہلے اپنے سید میں برحمی جیما چکے ہوں ۔ برحمی جیما چکے ہوں ۔